## غالبيات

کے چند فراموش شدہ گوشے

ۋاكٹراكېرحيدري

ادارة ياد گارغالب كراچي

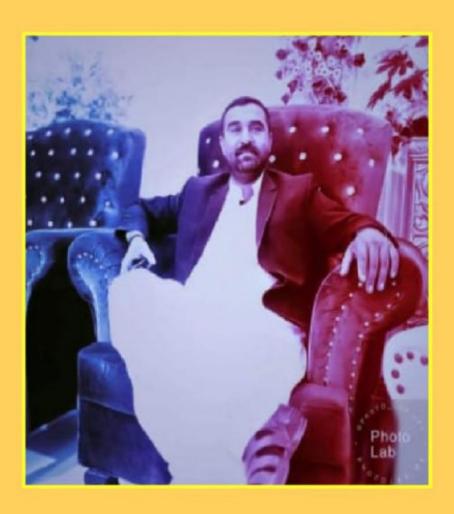

# PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرز کے واٹس ایپ پہرابطہ کیجیے۔ شکریہ غالبيات ع چندفراموشده گوشے

ۋاڭٹر اكبرحيدري

ادارهٔ یادگارغالب تراچی

#### سلسله بمطبوعات ادارهٔ ب<u>ا</u> دگارغالب شمار: ۳۴

منی ادان : ۲۰۰۰ منان : احمد اداری ترکه آباد ارکزی ا منان : احمد اداری ترکم آباد ارکزی ا قیداد : با تی وجود در بدید مناز اوراد کار با از کار از الاس ادارد یا و کار مال الب

بوت بیش قبر:۲۲۹۸ ناهم آباد: کراری ۲۳۹۰ نام

غالب لائبمرىرى دوسرى چەرگى ناھم آباد كراچى دەمىرى فهرست

غالب اورشامان او دھ غالب اورحسام الدين حيدرخان غالب،سالار جنگ اور ذ کا 40 غالب اورمفتى مير محدعباس 90 ويوان غالب نسخة ميديه مخطوطه ديوان غالب سرى ممركر اورمطبوعه نشخ بحيات غالب 101 غالب كى تاريخ سمونى 144 غالب کے آخری امام F+1 غالب كامزار 221 غالب کی اولین شرح –وثو ق صراحت rra تاصرعلى سرجندي اورمرزا غالب كے متحد المصامين اشعار rea غالب كاليك معترض مرزاياس يكانه rai



#### حرف اوّل

پائے اخبارات ورسائل بھی ڈاکٹر جیدری کی توبید کا مرکز رہے ہیں۔ان پر انھوں نے درجنوں مقالے لکھ کران کے بارے میں معلومات عام کی ہیں۔ بجبی تیس بان میں شاکع شرہ واپسے

الله مان استاد عمر يا في درش من وفير حيدة إو دوك كافي في درش من وفير لاير يطس للسواع في في درش.

بہت سے ادبی نو ادر کودو یا دوشائ کیا ہے جمن سے الی او ب واقت ٹیٹل تھے۔ ان نوابھ کی اشاعت سے ارود کے علمی وادبی سر مائے بھی گران قد راضا تھے ہوا ہے۔

عاد اقبال پردا کار حدول کا کام اس درسید کا ہے کدائن کا شار ماہرین اقبالیا ہے بھی بہتا ہے۔ اُن کی دو کا بیش اقبال اوم محت زیان '' اود'' کام اقبال ۔ خادرہ بڑا ہدرمانوں بھی'' اسب کک کے اقبالیا سے کھتی کاموں پراضائے کا دوبورکھی جیں۔

یہ چیز میں عربے سے بین و بعد میں چیز حقد ہیں۔ میں اصوبی جید چیز کی اور دور ہودورہ نا اب کے اطرف سے ای سے کا ادارائی کی گئی کہ دوان مقالات کو آنا کی امرون کے جز خشائین ارسال فریا ہے۔ استفادے کا دارائد دوستان حاکم میں در شکی مائی کیا جارہا ہے: ( ) کو در دیا کہ دور دیا کہ دور دائی

(۴) غالبیات کے چند فراموش شد و گوشے ان دونوں مجموعوں میں حیات و آٹار غالب اور معاصر من و صحفتین غالب کے مارے

ان دونوں بھوگوں میں حیات و کا برا الب اور معاصر بن استعظیمیں قالب کے بارے میں جو معلومات کی میں مور دو مثل ہو میں کا کا دور کی مجار دھیاب ہوں۔ امید ہے ان دونوں کرایوں کی اشاعت سے نالب جزیر کا مرکز کے کی داو بھوار ہوگی۔

### مرزا غالب اور شامان اوده

موده عالی سراه عالی (دو سر کارهٔ عندانی اختادی خواند را سر کار داده این را داد. مبدلیل شان بیاددود: قبار ساحف وزوار بیادد در حولی ۱۳۳۱ مدین را بره عاد که برای را بره این را بره کار برای سر کان می ک

بر دراند آن حسیلات با سازه کا ادامه آن از ان دهنداد می هدار ان دهنداد می هم رواند کا اندر در اندراند که اندراند که این در اندراند که این و اندراند که این و این دراند به این و آن که این

ما آل بریال تراخ جوا ہے۔ اس ذائے بی ماکنو بی افزائی کا در ایس کا میں گھوالدی جود کے ادار پیشان کا کا در ایس کا ادار پیشان کا در ایس کا بی ایس کا در ایس کا بی ایس کا در ایس کا بی ایس کا در ادارات کا ایس کا بی ایس کا بی ایس ادر ایس اس بات کا کاکی میشین تا کہ دو پارشان سے اس کی حد دکراہ کی۔ جب شے کی کا فردے آل فردوا نے طبق تک کیا کے حدید موسیقی تھی تا گھا تھی کہ اس کا میں کا گھار ڈوائے آتا ہیر کی

> جر پائین گرد آمد و پزدگان ایجس هند در وان واق و گر خاکساری
> با حرا بد به آنا به برخی از سماحت باند آن مو بازگر دوان
> دو ا با به بستیس خود کی فتر آناده به دو به ترق فی فرانداده
> آن مود و با دابیکی آن ساخت اینجه روحت رسانید، ۶ آن محود و با دابیک شخص مدت و الای ناز بر اظهار حب بس کی
> کرد به مال دارس قرآه با فتر خاص می سرگ کی
> کرد و بد بر برگ آزاده شخص خاص می سرگ کی
> گیری کرد و بد بری آزاده همی می سرگ می خود برگ می خود بر خود بر خود برگ می خود برگ می خود برگ می خود برگ می خود بر خود برگ م

مرا کا جار ترناک کے باہدہ آتا ہر کے گوئی طاقت و ہوگی۔ ماآل ملاقت کی ناخالی کے اساب بیان کرتا ہوئے تھے ہیں کروائے۔ دوخرص کی جائی ہی جھوٹ در ہوئی۔ کی ہے کہ اس کے باری ہیں ہیں کہ نظام میں میں دو مراب خارے کے مسائل کیا جائے۔ یو خرش مطور در ہم کی ادوموا بال بال جائوات کا خود درات ہے۔ یہ ہو اور در اس میں ادوموا بال جائے تھے ہیں گئے ہیں کے بیان اور در اس حادث کر اسے کے بعد کے تھے ہیں درات میں دری درات ہوئے میں دری در نگ شیدهٔ خاکساری بود تنصیل این اینال و توفیح این ابهام جر به تقریر ادا توان کرد ۲۶۰۰

کا تو یہ ہے کہ مرزا کو لواب آتا ہم مرف منتد الذوار سے بدی امیدیں وابت تھیں، جن پر پائی مجرکیا۔ وہ اواب صاحب سے بزار خواہشوں کے ساتھ لمانا مارچ ھے وہ اس کی مدر وہ اس میں ہوئے۔

چاہے تھے: جیما کدان افعادے مترقع ہوتا ہے: الد دوتا ہے کہ بری طرب آبادہ کرو

الد روا ب لد يدم طرب آماده ارو بن بنتي ب كد فرمت كوئي دم ب م كو

عج یاران وال کا می الم بے ہم کو

لائی بے معتدلة ولد بهاور كى اميد جادة ره كشش كاف كرم بے بم كويد∠

ایک ادر بیگ تواب آغا میرکی مرد میری کا وکر ان اشعاد می ما ع:

لکسؤ آنے کا باعث دیں کمانا لین

اول يرو تاڻا ءوه کم ب بم كو

عطع سللة عوق لين ب يه غير

یادہ رہ کشفی کائی کرم ہے ہم کوبیدم

جیما کو اوج چان او چکا ہے کہ اڈل اڈل رزا کو داب ستھرقد دارے وصل افزا امید کر تھیں۔ ہی برتے پر انھوں نے لکھنو میں قیام کیا تھا۔ جب و مکھا کہ وہ مخت کیر مائم میں <sup>9</sup>ڈ خانب کے دل میں جد کیا آئی۔ رائے بھی فل چہ سے تھا میں ان کی مخت کیری اور نافسالجوں کے بارے میں <u>لکھتے ہی</u>ں:

بر چه ورآل با ال كرم ويلكي و فيض رساني اين كدا طبح سلطان

#### مرزا خات در شهان ادده

صورت لینی معتدلد ولد آ ما میر شنیده می شد، بخدا که حال برنکس است- در ایتداے دولت جر کرا آگے حصول مذ عاے خود دید پر وے وجد۔ لاجرم ک دوئمس یہ ہر رنگ منتع کشیر و اکنوں کہ از استمام اساس دولب خود خاطرش بح است. در بند بح زر اقاده است جلد فاعانهاے قدیم از بیداد ای ب رقم برسال فا رسيده و نازيردردگان اي ديار آواره جهات كيل كرديده و او خود از تر دی و اسراف خود پشیال شده و ازین شیوه بر مشته به بالمله بازار بيدادم كرم است. مهاجتان و سابوكاران و تاجران ينبال ينبال ز رومال خود به کان بورے رسائند و ایمن فیند برکه بود، مریخت و جركه بست دريد كريختن است - يون حال اي ديار يري ريك است آل خوشر كدخن از خود ندكويم - بتاريخ بست وعصم ذي تعده روز جعد از آل ستم آیاد برآمه و بتاریخ بست وخم در دارالسرور كان يور رسيم- اين جا دوسه مقام كزيده والكراب ما نده کی شوم به بیده ا

مرداک تحریرات خابر بین ہے کہ اواب آتا جری عدم اقتحی کی دو سے ایمیں بادشاہ خازی الدین میردکی متحرمت سے بکھ جیس طاسیتھ اگر ایاب کو مرزا سے دیگری بعرتی اور وہ ایمیں باوشاہ سے طاح اتو مرزا خالی باتھر لکھنو سے نہ تکھتے۔

نازی الدین چید کے افغال کے بعد ان کے صاحب زادے نصوالدین چیدہ بھا ہاتھ کیو سلنسٹ ہے مجلوں افراد جدیدے۔ مردا ہے ان کے سام دوبائے اگا کرنے کے بسلسہ مجان طرح کی اسر ۱۳۳۳ ججری میں ان می اندازی کی گھڑھیہ پر ایک قصاد جیست اس جان طرح کی اسر ۱۳۳۳ ججری کی سام عصاد کے 18 میر کسا۔ اڈراز جانئے ''برام موجر نے بردی'' ہے جس سے ۱۳۳۳ ججری کے اعداد تیجے جے۔ دحق الله ز جش كل كه ديد عرض سخية ما و ال دہر کوئی شدست سر تا سر يزم طوے هه ستوده خصال شاہ عالم تعیر دیں کہ بود دولتش ایمن از گزم زوال ۔ طراز رقم علمال حاد يه نظال ال عايان قال یاد اے ادب سیم فکوہ بہ صلاے کرم کاب لوال اسدالله خان که خاندش در من نات للغد فكال ۔ اداے گزارش تاریخ ريخت پر گھت باء الل يم ترجيب اي جايول جش ك يه خرد فجيته باد بغال دو رقم "يدم عثرت يدي" ويخد كفتم يووز زوك وصال در ال خوای که آشار سود المازة سيحي سال خص يادشاه لوليس

ر استان میں ہور انداع کے توجہ اور انداع احتداد این عیدی درنا عدا عراق اول استان میں انداع اول انداع اور انداع ا سے تی موسی کار درنے بادیا ارموسی کا مصندہ عمالی ہو کامیا ہا ہورا نے ہے تیسیدہ تاخ مکلا تمامی میں احتداد اور انداع اور انداع ہے ہے۔ چدھ طوح ہے ہیں۔ کر بر میمل میں میں دور انداع میں انداع الاسام اللہ میں انداع ہیں۔ دور کی موسیدہ لاستان میں انداع اللہ میں ادار

کیو کول میر خار طبیال فرخ گفت می کافیلے بر اطلاع کر از چاے فلف آنکی تکلم کرم خار گار کر فرو کرکال فرخ خار گاو کردان چار کیل فرخ خار گاو کردان چار بیش ایس بارسال فرخ میر ودان پرش بارساسک کرد و آستان کی بردان برخیو بارسال فرخ جزا رضی بال کرد و فیجی کرش جزا رضی بال کرد و فیجی کرش

یم تشکیل به طلب کارگ برال وقتم به تر آمست که دیده هرت وسن چیز مشب دات از واقتم و نادال وقتم دوگن لاد واریخه بهادر که بایگار و مطا ماحش محلتم و شرعت تصال وقتم لا شامانی و او آمشد و من مورضیف

#### مرزا خات ادر شامان اوره

راو نبیت طلی بیں کہ چہ شایاں رفتم صله او ميستم و شعر فردشی نه کنم راء مدي و بركري ايمال رفح آهم بر در سخور علی مدح سراب نه بدر کولی گفینهٔ خاقال رفتم حجت نامي مهدی و محبت باشد شادمانم كه به نبجار مجال رفتم از نظامان على ساخت دلاے تو مرا تبنيت خواه بر بوذر و سلمال رفتم شارگال گشت قوافی بهد در نامه شوق بسكه ب خويش به آرايش عنوال رفتم آب و رنگ سختم نگر و معدورم دار مر يو مرفى رو فريه به بديال رفتم شرف دات من ای بیکه ناخان او ام عوت وفي نب را نه تاخوال رفتم عالت از راه ادب ل معا باز كثا تا نه وانم كه رو ككر بريثال رفتم

سرود اس هیدست کی باشد بین می میان در آن می دود بر ای کرده بر ای در این در این در این در این در این در این در ای وزیر نیستان بین موافقت به در این هم دید این هم این می دید بین هم دید برای دود این دود این در این دود این می در شرقشان کرده و این همید بدیم بین می شوان این در شهدادی جدید برخشان کادنده دود ما بر کشور شدان این می دود این می در داده سد سال کاران همیکرد خرید زیل می داد داد می در در داده سد سال مال مال کار کار کار کرد

#### مرزا خات اور شابان اوده

ہ م بدا ہو گاہ ہی گاہ ہو گاہ ہاگی اگر کا گلگ کا کشتہ موا انکہ اور علی میں امان کہ کے مان کا کہ گئے ہیں کہ مسلم ہما ہے کہ ہے تھے۔ واب برائی اور اور کہ کہ سے میں ہما ہم کا کہ کی مسلم کی کہ کہ ایونا کی کا درست میں چاہے کہ کئی سیامت کے اس والمد علی کئی کا فرسن کو گئے جی کہ قوسے کا صوالی چاہے کہ عمل موادہ کائی کے مقد ہے کے مطبط عمل گئے جی سائے کا باعدویت

کسیوالدین حیور کے افغال کے بود ان کے بیچا تھر فل شاہ (حوثی: ۱۸۳۳) وادھ کے تخیہ سلطنت پر میں اگل آفریڈ ہوئے۔ آپ کا کی گئری ہے ہے جانب بھی میں کا کہ کا آخری نے باوشاہ کے ماہی کوئی اماہد کیا تھا یا ان کی تھریف شمی کوئی تسمیدہ کی تھا تھا تھا ہے کہ کا کھی کے بیٹر ان کے ماہد کا روز کے باتے ہیں نے 18 کے باتے ہیں۔ آخرین نے 18 کھی کھیا گئے کہتے چاہدے تھی جائے ہیں جائے ہیں۔

طهم کرده به به حراس به به بازی کرد دو کام کرده به بر کرد دو کار دو کار کرد دو کار کرد دو کار دو

#### مرزا خاتب اور اثنابان اودسه

امید الی ح آن که بندگل مدا اد مدد کار گی قشا کد دهگا فرسید کار باید قشا کر دهگاه از محل بام تو به کام که بام دهگاه در کر و تا چه سا کر دهگاه والی کر در گل به کر بام و کس در دهگاه بی محمی مثال کی کرد درگاه بی مدین مثال مدین کرد درگاه بی می مشال کند باید کار درگاه تا پست بی مشال خدا با چاست شاه

اس تصیدے کا صلہ یمی مرزا کو پکھٹیس طلہ اس کے بارے میں وہ نواب انوارلا وارشنق المسا کو کلیے ہیں کہ:

آیک شایعت شد امیره کی ادار که ساخت کس کا تا بری که یک ایر شد می آنیک در سرچ دارگی می آنیک در بری در ایر انگری در ایر انگری دارگی در ایر انگری ایر انگری ایر انگری ایر انگری انگری ایر انگری انگ

از بخت فكر دارم و از روزگار بم

رسی سر این می داد مواد از در دود می می تواندی این می داد می می تواندی کرد. و کرد و می تواندی کرد. و کرد و کرد. و کرد. و کرد. و کرد. و کرد و کرد و کرد. و ک

امیر علی شه آگد به دول دماے او صدرہ نماز مجم قضا کرد روزگار (الح)

حزود قا کرکن کی حوف تجیرات و تکت الی المذبحی بدار مید آگار درند، کار درنظ تر که بود ایک من آثار مید از کی حداث چناید «دور پرند کر بدر واقل میدار بیشین طاقت واقی کرک شده دوره کیا درن می خوان میدار کرد این دربالدی نرک سی بری میر هایای کمدود اگر می دید بداری که گلیود مرتک اداراتی با دولان ایک در مراتبای کرد از کرد و بیشین که دارم میدان ادار ایسان که دارات ایک اگرزد شرق فی دارس ایک افراد «نیک کند احد سرک کمک اعذ و اشاری

#### مرزا عالب اور شابان اوده

> امجد ملی مثاه مرا به ندگی پذیرخت و فرمان داد کدی بخ براد به طریق زاد داده ایجی ده بزار دویپه فرمتاده خود و ظلات در این جا طلیده خود بنود این مجم امضا ند پذیرفته بود کدسرطان برا دود و دو بخت صاحب فراش با ندوم در ۲۲۰۰۰

> > [أردو ترجمه از وزيرالحن عابدي]

امچہ قل شاہ نے تھے عدکم ہذا اور فرمان صادر کیا کہ پانگی بڑار وہ پنے سلے سے طور پر اور پانگی بڑار بطور ازاد واہ اس کل ویں بڑار دوجہ مجھا جائے اور ہال فقس کو بھال طلب کیا جائے۔ ایک دست تھا نہ ہونے پائے تھے اور پیٹم جاری نہ جوا تھ کہ مرطان لگل آیا اور وہ تلتے سانس فرائل دوکر مرکبار ہوندہ

[أردو ترجمه از وزيرانحن عابدي]

تم نے جو یکی بلور اجلاع تکھا تھا وہ دل غم زوہ کے لیے باعث شار مائی ہواکین جو یکی میرے لیے بطریق بھم مرقوم تھا وہ میری

#### مرزا عاتب اور شابان ادده

سجھ ٹل نیس آیا اور اس سے میرے سودائی ول کو کسی قدر بریشانی مولی۔ میرا دیوان فاری [مطبوعہ ۱۸۳۵ء] دیلی سے مدراس اور حيدا آباد تك اور لا بور س برات وشيراز تك بي على ب- شاه جنت آرام گاه وامجد على شاه فى در كا تعيده إشادم كركردي المواكرد روزگار إلى عن ورج ب ادر الك ونا أس كو وكم يكي ے۔ یہ نک این اور کے روا رکول کداے کی دورے کے نام کردوں۔ سیم و زر ولعل و گونیس کہ میری دست زیں ہے باہر ہو۔ کام ے جومدہ فاض ے ایجے سے در کے عطا ہوا ے المينان ركيس، بي عى شاه صاحب [تقب شاه] كى طرف س علا كا جواب ملے گا، نيا تصدہ اور نا قطعہ آب كے باس كافئ وكا ہوگا لیکن شرط ہے ہے کہ خلاف واقعہ بات مجھے نہ تکمیں اور جیسا یں کوں دیا ی کریں۔ فی الحال کام یہ ہے کدشاہ صاحب کے نام کی موشی شاہ صاحب کو پیچا کر اس کی سیل تالیس کہ شاہ صاحب به عرضي نواب صاحب إقلب الذوله قلب على خان إ ١٨٠٢٠ کو دکھا کر اور اس کی حمارت کا ما اقیس بتاکر تعیدہ سینے کی امازت لے لیں تاکہ بہ قصدہ این ز روضة رضوال بکوے بار تحد التسين بهيج دون - اين كا المينان ركيس كدنواب اقلب الذؤلم ا كى مرح كا قطعه بحى اس كے ساتھ ہوگا۔

ہے کوئش کی میں کرتی ہے کہ شاہ [ادوع] گھ اپنیۃ ہاں باست۔ میں کا بھٹ کی کرتی ہے کہ صلالی جائے۔ اس کے بعد اگر شاہ [ادوع] برسے خالب ہوں کے اورادہ کے کیکہ اور آئر مجھیں کے دور شمل ایس مورت شمل کر قرق کا مجامل کا بھاری بچھ تھے ہے در رہیں، آئل کوئیر وقر نے باتی مسکورات عمل کا بھاری بچھے حاصل

#### مرزا عاتب دوشابان اوده

ہے۔ اپنے موقع کے بھری فقتر آور کا بہت مجسوب ان مثار اللہ بہتر خان سے جہ ہم ہے کہ بھری واست محاقلات سے کا موان کا کھر میشتر نیک ہے جہ عمل نے لگئی سعب واقدارہ ناج وامواد الد فوار اللی تحصیل کھی ایک راحد واراف نیا جا میں اس بات میں ہے کہ فرار اللہ جائے احد آراک کا واجا بھا آئی کہ ہے کہ کہ میں تاجہ ادد سے بھر واسلا حق میں، حکمی کا میں تاجہ ادد سے بھر واسلا حق میں، بہتران بھا میں میں ا

اُئی دفرل دابد مل شاہ تحق عام ہو کئے تھے اور ان جوٹی کیفیت طامل ہوگئی تر ترش دوراں نے کا کی چائیاں کیا تھا۔ میں دہماء میں دہم واللہ علی اس کے جھڑوں مراز کا میار جائی مجادر کی جمہ رکن کر انتہائی کم دورہ میسکے اور بارشاد کی طرف۔ سے ایسے مالات عمل ادار مشکل کا میرائی دو ڈوگی گئیس۔ چہاں پر میکش کو کھتے ہیں۔ اگرور ترمیدار وزیرائی جا ملکا

بارے ش بھی (جو زیرِ حمّاب ہے) جھے غم ہے... ۱۰۰۲ اوھر باوشاہ کی بیادی رفع ہونے کی اور جشنِ خسلِ صحت کا ابتہام کیا جائے

ار هم بادشا ما بیارس کا بعد می ادارس سی موجد کا اداری با بات لگا، اُدھر خاکس کی بان میں جان آگ یہ بادشاء کے معیان و اضاعت کی امدیری کا سے کرے لیے مجلس قرق داروں کی ادامانگی کے بعد کیر آئی ڈو فروندر تی اور لیارات خیاج عالمیات سے مجلی کیشل بیاب ہو بائے۔ معما وکبر ۱۸۲۸ کے طولی مثلا

> [ [اردوترجمه از وزیرانسن عابدی]

میری بیان! قسیده کیتیا ہے۔ خود پرمیس اور نواب صاحب اقلب الد دارا کا میتیا کی اور اس کی گوش کرتی کہ بادشاہ اوابید ملی شاہا کی نظرے گزرے اور صلہ طبے۔ کیفے میتین ہے کرتمارے حسن سرک اور فواب صاحب کی طاحب سے شرک بازشاہ میں بیان کی بیری کی بیری کی 184 فرک کیاج میں کہ لافال سلہ

وسے کا تھم صاور ہوگا تو وزیر واشن الد ولد ا دور کے نام صاور ہوگا اور وزیر کے [ توشا کے اینے کام ند ہوسکے گا۔ ایکی صورت س مجے اندیشہ بے کہ کام گار جائے گا۔ جارہ کار بھی ہوسکتا ہے کدان مارے میں نواب صاحب بر بداعدیشہ ظاہر کردیا جائے اور میری طرف ے کیا جائے کہ فالب کہتا ہے کہ میں گلائے يك در جول اور إنواب إ قطب الذولد كر سوا دوسر ي كوفيل مانا، ال لي قلب الذول كو جاي كد محد ومرك كا تمان ند كري اور قصيده خود چيل كري اور صله عاصل كري اور خود مجه تك بانواكي . جب يه كام بن جائد، وزير في شي ندآك اور جیا کہ ٹی نے کیا کہ نواب قلب الذولہ ای کی میرمانی ہے مقصووعل (كذار حاصل) ہو جائے تو چول كد يد مقصود رقم ہے اس لے خود سوپیس کے رقم لکھؤ ہے جمع کو کھے جمیس کے۔ طاہر ے، بطروی سے میجیں کے۔ شم الکھڑا بگانہ شم کے لوگ عتار بیشہ اور تم کو شم کے سام وکاروں سے کوئی واقلت فیل۔ اسا ند ہو، کوئی قباحت پیدا ہو۔ اس کا مداوا یہ ہے کہ جب کوئی رقم عظا ہونے کا تھم ال جائے تو تواب صاحب کی غدمت میں عرض كري كدي معافر بول، بندوى ماصل كرف كا طريقة فين جانيا، حضور كسى قابل اهما واور اسية متوسل ساجوكار كو بلاكر رقم اس کو وے وی اور بٹدوی اس سے تکمواکر اینے تط کے ساتھ لمنوف كرك محص عطا قرما وس تاكديس وه علا اسدالله خال كو مجے دوں؛ لین بیال ایک بات کئی باق ہے، لین میں نے جو رقم تم كو وية كى ي، وه كس طرح تم كو دول، يه مات تحمارى مرضی پر خصر ہے۔ میں جابتا ہول کہ باغ براد روید میں سے

پائ سوروے تم كو دول-تم جا بولو يد رقم ويل لے اور اور اكرتم يه جاءو كد قطب الذولد يربيه بات ظاهر ند بوتو تكسوتاكد بناروي کی پوری رقم کینینے کے بعد میں یائی سو رویے تم کو بھیج ووں۔ پہلی صورت میں ایک الگ مہرشدہ خیاحسیں بھیج دوں ادرتم اے نام کا وہ تط تواب صاحب کے ملاحظے میں لاکر یائج سوروے است یاس رکھ او اور حار برار مائع سوروے کی بطروی، جساک میں نے لکھا ہے، تواب صاحب سے لے کر چھے روانہ کر دور یں تم ے کہتا ہول کد اگر تماری صلاح ہے ہوگی تو میں تمارے تط میں بیٹیل کھول گا کہ یائ سو روپے میں نے تم کو دیا ملک یا فی سو روی کی قلال قلال اجناس فرید کرتم بیجو گے۔ میرے اس سوال كا جواب جلد لك بيجو؛ ليكن دوسرا انديشه سب سے زياده روح فرسا ہے، یعنی میں شہر [ویلی] میں قرض وار جول اور [ كل] و کری دار ہیں۔ اگر آمیں یا بال کیا تو اپنی و گری وال کرے قانوقا رقم مجھ سے لے جائیں کے اور میری اور حماری کوشش رانگاں جائے گی۔ اس زخم کو دو مرہموں کی احتمان ہے۔ ایک مہ کہ بنڈوی میرے نام کی نہ ہو۔"صرف شاہ جوگ" ہو [جو کوئی فض بحی لے سكتا ہا۔ دوسرے يدك جس طرح يملے قلب الة ولد ك إمير عام إ عظ يجيع كى اطلاع اليد دوستول كولك میجی تقی- [اس مرتبه] به خر کسی کو ند تکمیس اور ایا کریں که میرے اور تمحارے سوائسی ووسرے کو پتا نہ ہطے کہ کیا ہوا اور بیہ معامله كهال تنك يتفيار سيمان الله ، سيمان الله \_ جهال ب مبر و کیتی وشن و دلدار مستغنی مرا بر آرزو باے ثنائی شدہ می آید

علاقة بوا، ليكن فم ول اى طرح جوش زن ب اس لي كلي كو مكرر لكمتا مول - ميرے يہ تمام تظرات سج إلى - ان ميل سے ایک ہمی بے بنیاونیں۔ بارے قصیدہ اسخن ز روضت رضوال کوے ار كادر التي ك بعد مناسب قركرنا اور معالے ك تمام پېلووک اور گرو و پيش كو د كيد كر اعمازه لگانا كد كيا كرنا ما يے۔ جو مضمون مطلوب بو، لكستا تاكد ال مضمون كا عطاتهمادے نام، با اگر ضرورت ہو تو قلب الذولد کے نام لکھ کر حسین بھیج دول اور قسدہ کانتے کے بعد کے حالات یمی جو کو لکھنا کہ جب نواب صاحب نے تعیدہ دیکھا تو کیا کہا، اور جب باوثاء کے سامنے ویش کیا تو مادشاہ نے کیا کہا۔ غرض یہ تمام باتیں لکھنا اور یہ چزی کھنے کے بعد صلے کے بارے میں حمماری راے میں جو بات ضروری ہو، تحریر کرنا تاکہ اس مضمون کا عط تمعارے نام یا نواب صاحب کے نام لکھ کر جیجوں۔ اس بات کا مجی خیال رکھنا کہ دیلی میں کمی محض پر ہے امر ظاہر نہ ہونے یائے بلکہ بہتر ہے ب كرقميده كين ال ك وكلي ك بارك ين فرزا في الله لكسنا، تأكه ميرے دل كو المينان مو ادر اس كے بعد تصدے كا بادشاه کے حضور میں چین ہونا اور بادشاہ کے علم کا صادر ہونا، یہ ب فیک فیک کسنا اور بتانا کہ چے کیا کرنا جانے اور یہ کہ تممارے نام محد لکھنا جاہے کہ نواب صاحب کے نام (اور ان ك نام] حمل مضمون كا عدالكها جائد بيرسب لكوكر بيجينا اور بر بات ير، جو ش ن اللمي ب، خوب توجد كرك دور يورى وقت قر ے کام لے کر ایسا جواب مجھے لکھنا جو سراسر صلاح ہو عین صواب ہو۔ کام کا آغاز بدی خوتی اور خوش اسلولی سے ہوا

ب اور فی الحقیقت تم فے ایک برا کام کیا ہے۔ اگر تحمارے بجاے مثلاً روح الایس کو بھی ہے کام میرو کرتا تو اس سے بہترطور يرانجام ند ياسكا، ليكن بوشيار اورخبروار ربي كدانجام بعي اس كام كا ايا بى موجيا آغاز ايما ربا برايا نه مو، آخر يس كوئى لفوش ہو جائے یا خفلت واقع ہو اور بنا بنایا کام بگر جائے۔ خدا علیم ہے کہ یہ میری آخری عمر ہے اور میں تحت عاج اور حمران و پریشاں ہوں۔ اس معاطے عل کھ امید بندھی ب اور تمعاری توقع پر می رہا ہوں۔ اولاو نے بوڑھے باب کی بوی ضدمت کی ب. اگر تمهاری سعی و کوشش اور حن تدبیر سے بد کام سرانجام یا مائے گا اور ماوشاہ اووھ کی طرف سے صلبہ اس طرح کہ میرے اور تعمارے سوا کوئی نہ جائے، جھے کوئل جائے گا تو سکویا اس کے بعد میری جو زندگی باقی ہے وہ تحمارے احمان کے زرسایہ خوشی ے گزرے گی۔ اِس وقت اُس قرض ہے، جس کا بار میرے لیے دوش فرسا ہے، میں سخت عاج آگیا ہوں۔ جب یہ بھاری بوجد میرے شانوں برے اٹھ جائے گا تو پھر آئدہ بی اس تخواہ ي قاعت كرول كا جو سركار الكريزى سے بھے لتى ب اور خلك روٹی بر قناعت کرکے زندگی مستعار کے باتی کے گزاروں گا اور آئده بمجى قرض ندلول كا، بلكه اكر توفيق (البي) شامل حال ري گی اور زاو راه باتی بے گا تو کعیہ و بدینہ و نجف کا عزم کرکے گھر ے لکاوں گا۔

ے میں۔ یہ بات قالی آکر ہے کہ خالی کو اٹی خودمیات زعرکی کی عدم دستیابی کی جد سے معمولی توان کی خرف بخشاج و مہا تھا۔ اٹھیں میٹین تھا کہ سلطان حالم واجہ مثل شاہ کے ودیار میں درمائی حاصل کرکے اجھیں خاطرفواہ احداد سلے کی۔ انھوں کے قلب للة ولہ کو بے ترخیب مجی وی تھی کہ اگر یاوشاء ان بے مہمیان بھا کا تو و تیارے کربلاے مثل کے لیے عمال جا کہے گئے۔ چتال بچہ قلب اللہ ولد کے قط شل ۱۸ ڈی قدم ۱۳۵۵ء بجری (۱۸۸۷ء) کو گھنے جی۔

[أردوترجمه از وزيرانحن عابدي] جناب نواب صاحب جيل المناقب عميم الاحمان، اميد كاو مخلصال دام بقاقة و زاد علاقة كى غدمب مبارك ش بدية سلام مستون كى عین عش اور حمقا ب ملاقات وافرالمستر سے اظهار سے ابعد گزارش مدعا يه ب كدايك طويل مدت كزرى، إواجد على شاه بادشاہ اودھ کی برح میں اقصیدہ [ سخن ز روضت رضوال بکوے يار كشد إ ادر أيك عرض داشت [ بحقور شاه] آب كي خدمت ش مجيح كرب بزار آرزو درخواست كي تحي كديد تقم اور نام حضرت قدر قدرت، على البي، علدالله ملك و سلطاعة كي تطر ربوييت الر كرمائ ول رحيت (ي) بكر قد يا قا كر ملية شای ماسل کرکے متبات عالیات کا رخ کروں۔ راقم کی ناسازی طالع پر واے ہو کہ ایجی تک اتصور کی اس بہار ک جملک نظر تیں آ سک ہے۔ شاہشاہ کا دسب کرم اور رصت سے جو خار وکل پر بکسال برستا ہے۔ جہال بے مانظے تعل و گر کی کانیں

شخے ہوں۔ موال کے بعد مال کی موری کیے عمل ہے؟ باحث ہے ہے کہ آن جناب نے اس وروش ول روش کی طرف توجہ میں برائل اور تھیں۔ اس برائل واضع کہ حضرت بندہ کا قات کی فائد الشائد سے لیے خیل کھی کہا ہے۔ وقت گزر ہا ہا ہے۔ قاتلہ ادا تعمل ہے۔ برے میں مالا کا افز میں اور جلد روانہ بعا چاہے ہیں، عمل مثل کی وقتی و نے وافق کے باحث ای طرف یا به بنگل مواب حدارا اس کور بیش اندوه تیس پر دم فرما تیم ادر قسیده ادر طوش واقت با دشاه سک مشور ویش کر وی ادر جس مطید کا تھم میں اس طرح سال کرنا تھے دید میں اس کما سے امدید ارکار کر ارسال فراد تیک - اس سے انوادہ واصلے دوام وولید حضورت بنش میمانی کے مواد بجہ بر دم ورد فرال جب کم طوش کم میں کا میں مارے شامہ میں استادات کا میں استان کا میں استان کا میں اس ا

مرزا حالب بیار آندوسند میرکدی دابیدیل شاد سعید کا فریان مادد و جائے کر دوگھو کا مرکز گریک میں دوان فران فران کے اب مثل نے فواب مثلافات اول فواب مشعق مرزا عظری پیویس، امتقال اور از فروند کل خان پیویس اور قلب اور طور فروند مثلار کلیسے میلی کی سے کوئی امیر افزاع جائے مجھی طرف ہے کی شارے ہیں کہ ۱۹۵۵ء والے خط

یا آنگ کی مطلب متمان روا ند شد رل خوش کی کیم محر از حال یا چس وان سے آکھو علی جا کار رہے ہو اور خود امران گروران سے کا بر ہوا رہا ہے کہ جسسی تلف اور دائے سراتھ ، چہ باوشاہ واج میں شاہ کے خاص عصر اللہ بدورات سراتھ ، چہ باوشاہ واج میں شاہ کے خاص عصر اللہ سے جی ان قرب والس حاص

باشد كريمين بيند برآرد يروبال

خوش چرے دل میں طرح طرح کی ہیں جمیعی اور تھے بیٹین تھا کہ چر ابھ حمیوں، جو بحول چرے فروقہ کے سے اور صعادے مند ہے، چیسے چیلی کی کھیل بلازائد اس کہ آبادہ کر سے کہ حرج اوّ کر مذابات علیات بچھوائی کا کھیل کی کھو چیٹین اور دوبار متلائل نے جرب نے طرف فران طالب بچھوائی جاکہ میں گھو چیٹین اور داباطائی سے جرب نے طرف گا۔ خداک کیے جلد از جلد تا بھیج اور اپنی کیفیت موہو تکھو۔ اے بہا آرزو کہ خاک شدہ انکہار حزن و طال اور طلب تفسیل حال کے مواکنا تکھوں۔

بار حزن و ملال اور طلب تفصیل حال کے سواکیا لکھوں۔ اسداللّٰہ نامد سیاہ۔

آخرار ناتی کا تھیدہ (گئی و دیشتر دخواں کیا۔ یا رکھر) نکل بلدار ک اماملت سے بادشاہ کے دمیار مائر کیا گیا اور متحبود عرف کو پر خیر پریاس ہے۔ ناتی کی ووفات سے مراحی واقائد کے متحبود نامی بچھا۔ پارٹھا۔ لے ٹیٹ فرایا اس مسلطے عمل مول عادل اقدال 2011 ہیں ووز سرشید (اربق 1010ء) کو لواب کی طیا نان بچاہد کوئے میں ماہ کے گئے چیل ہے۔

مرآماز سال كزشد در درج شاء الجم ساه، بيربارگاه، حرب

على ما فحيق ما انتاكهم وخونداًي دين تحريد فم و وم واکل هميده وخوندات به قدد الريل كرد وضيع وخوندات هر به بايان مادار با دارد سوال محرس المستقبل المستقبل المستقبل الماست كريل الماست كر بهادي نجر با الماست كريل الماست كريل الماست كريل بهادي نجر بالماست كريل الماست كريل الماست كريل الماست كريل الماست كريل بهميز خوانعت يشوعها في الموشح الماست الماست الماست الماست الماست الماست الماست كل الماست كريل الماست كل الماست

مرزائے ایک اور مثل یاد والی کے طور پر تواب اعداد حین خال ایشن لڈ وا۔ پہاور وزیراعظم واجد علی شاہ کو تکھا جس جس تھیدے سے صلے سے بارے جس متوجہ کیا تھا۔ علی عمل اپنی عاجری کا اظہار میں کیا تھا:

خاہم کد پینتیمین آصف بہ سلیمال دسم۔ کھاکیم نگاہ دار وصور ما بیمآصف وگھا ما بہ ارسلو وخود را بخداونر میارد۔ تیز دولت و اقبال کہ سرچشیر فروغ سے زوال است ایمک فروغ و جاودانی خیا ماد۔ پینتیم

آمویکار خالب الله مقتل می کامران و کامیاب ہوئے سے اور انجس" ریے آیے، درست آیا" کے صداق اپنی کاوش کا صداف کیا تھا۔ جہند اصور تیز گئر کے وسط ہے انجس سلطان عالم واجد کل شاہ کے دربارے شاحت طا۔ اس بارے بھی ۵ فوجر ۱۸۵۹ء کے تھا بھی بصن بھر زایادہ کو کھتے ہیں:

سنو صاحب اتم جانے ہوکہ شمال پارے کا طعمت ۱۹۹۰ کی۔ بار اور ملین خاص شال و دوبال دوشالہ کس کس کے ڈریسے سے یا چکا ہوں۔ کمر یہی جانے ہوکہ وہ طعمت جحد کو دو بارکس کے ڈریسے سے طاعب میٹن جانب قبلہ وکمہ ججہ الصعر مذکلہ اضال۔

#### مرزا خات اور شابان ادده

مردا کی تحریوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے وابد کلی شاہ نے یا تی مو دو یہ کا سالانہ وظیر معلور کیا تھا۔ چتاں چہ چوہری عبدالنفور مردر کو ایک عط میں کھتے ہیں:

> دابد ملی شاہ بادشاہ اورہ کی سرکارے یہ صلت مدر محصری بالسو روپ سال مقرر ہوئے۔ وہ وہ برس سے زیادہ نہ جے، کینی اگرچہ اب تک چیتے ہیں تحر سلفنت باتی رہی اور جانی وہ می برس عمل ہوئی۔ بندہ

واجد علی شاہ شعبان ۱۲۰۰ انجری (اپریل ۱۸۵۳) میں بیار تھے۔ انھوں نے خواب دیکھا تھا جس کا تفصیل وکر انھوں نے اپنی مشحوی ''دھشق نامہ'' کی ۱۸۵ ویں واستان عمل اس متوان سے کیا:

دربیان دیدن رویاے صادقہ وعنامت ترب مطتره از

ا باعبدالله أتحيين عليه انشلو ته والسلام ويل ش چدافسار درج كير جات بين: بزار و دو صد اور بنتاد سال به تما أن دون سال جرت كا سال نہیں شک ذرا یاد ہے جھ کو س سہ شنہ تھا اکیسویں کی تھی شب مولی منعقد ایک ۱۲۲۰ بزم عزا مزاے و کریا ای مجلس خاص چی ایک باد عجب قدرت على مولى آشكار ضر تحسیل بھی آئیں نظر دو وہاں كد تحيل وه نبايت يرتك و كلال کہ دو تاج آئے بنم تمام عطاے خدا یا عطاے ایاتم ضری مبادک کا گنبد تھا جو ہوا نسب اس ر دہ تاج آیک تو ريا تاج يُلور ۾ دوم م ے ر یہ وہ نصب ہونے لگا میمی ایل نجلس کی چرت ہوئی مبحی دنگ عقل دیانت ۲۳۴ بولی ہوئی بعد اس کے جو مجلس شروع £ ایک سائے کا کیر وقاع یہ دیکھا کہ جی جع میرے بزرگ الحی ش بی مریم مکانی ۱۳۰۰ سترک ہوا میرے ول کو یہ اُس وم ممال کہ زیرا ہیں روئق فزاے مکاں

کیں ہیں جناب دیہ شرقین شهنشاو دنيا و عقبی حسين یاعا مرید میں نے تیش ضراع ہوئی بات ٹابت ہے بھے پر صرت که خاتون محشر بی رونق فزا مری جدہ مریم مکانی کی ط یہ مجلس میں رونے سے خوعا ہوا کہ بنگامت حثر بریا ہوا ترش روز کتے جو آخر ہوئے تو آثار تبير عابر ہوئے ک آبا نظ صاحب اجتماد كيس كريلا بين بن جو خوش نهاد تقى نام، بحراطوم كل باغ اسلام يحالعلن به مضمول که نفا میں نجف میں کمیں فيه قبلت شاو ديا و وس بوا فصل رټ توانا موا مجے خواب میں حکم مولا لما کہ جا کروا ش ہو چھے کیں مطیم مقلال ہے وہ مردش یا تہ یاک ہے اک ضریح کے اہل امراض کو جو سی

#### مرزا عات اور شابان اودمه

ئوے ہند بھی اس کو میدی کے ساتھ وہ سید ہے، لے جائے کا باتھوں باتھ غرض مادعوی تھی سے سوم کی خردار نے یہ خر جھ کو دی نی ہے دیانت کی جو کریا ویں ہے شریح مقدس کی جا دیا مایدوات نے فرمان یہ ت که جاکیں دلی عبد عالی نسب عزيز اور تؤاب صاحب بھی حاكس اراكين دولت مصاحب يحى حاكي چلوس سواری کھی ہو نے شار عَلَى، قُبَل، وْلَكَا، شتر، رابوار رداند ہوں سے ڈاکرین ایام عزادار بھی سینہ زن ہوں تمام سے اوش ہے ایک انبان ہوا موم سے بھی بوھ کے سامال ہوا فرض کربلا ہے ور خاص تک زیں بر تھے انبال، ہوا بر ملک

ہ اپدیل نام افراد ایس بین جیسے پیٹا بھیدا کی طرف ہے بٹارے ہوئی کر آج خاک ملا اعماد ہے کے چیج جی رہیری واقو ہے کہ چھڑ کری بٹارے ہوئی کہ خاک سائل مقال کھوچکی جائے کہ کر بیا ہے خاک ہو خاک فرشر کا بدے احتمام ہے دواند ہوئی کسائل بھی چود مالے کی مالین کا حق کے اس دو دامیری خالے ہے خالان احضار کو در کھران کو در کھران کر در کھران کر در کھر ہمیں۔ مارش مختان بیاد دری کی خات میں رکھان کے در کھران کو دوراک کے دوراک کو دوراک کو

#### مرزا عاتب اور شابان اوده

تم دیا گیا کہ دہ ۲۳ شمان ۱۳۵۰ه (گن۱۸۵۳) ہیم بڑ شید آدھ کھڑی دن در ہے سیاہ پیش ہوکر دیانت لذ ولد کریا شیل حاضر ہول۔ اس تھم کے حوافق خبرگی خاکب شفا بیزی جوم سے لکھنی شیں آئی۔ پندہ

شرع میران ک دوده هو گاری در ایا تیس که لک هید سده سی می ده تی به بخلی و ایس بی اهمی فران کرد کا به سر میرود به مرتا اید تیم ساک میروه جناب داده ایر این را می میکن با با میری میران ایر میرود این میران میران میرود دارد که میرود کرد این همید که نامی هفتری میرود میرود این میرود میرود ایران میرود اید میرود داده کرد ایران که میرود داده کرد ایران که میرود داده کرداد که میرود کارد کرداد که

يا در كربلا تا آل ستم كش كاردال بني ك ور وے آدم آل عما را مارياں عن ناشد کاروال را بعد غارت رخت و کالاے ز مار غم بود كر ناقد را محل كرال يني نه على مرفوش خواب عدم عباس عادى" را شمفکش در خم باده ند جیش در کمال بی شدى بنى كد چول جال داد از بيداد بدخوابال على اكبركو تيول عند بدنوايش جوان بني كرفتم كاي بد بني ولے دارى و وقتے بم يول آخشت ناذك ميكر امنر جال بني چه اعال در جکر افترده باشی کاعدال داری خبین این علی را در شار کشتگال بنی سے را، کش رک کل خار پوے، یر زیس مانی مرے دا، کش ز افسر عار بودے، برسال بنی

مرزا خات ادر شابان اوده

ید تا کلے گاہ ناز آمروش چہاں یا خرچے میں بدور تاکی آل طیر دورال بٹی فیاے وال فیارٹ کا ہر توجہ وشی یادر کر فاکی کشو یا مروع تجم چھاں کیا گر فاکی کشو یا مروع تجم چھاں کیا کر مدخواب واقد آئی سلطان بنام یا کسر سے خالہ از اوالی گینادہ دوسان بٹیا عالمہ تر قر تھی سماری دوسان بٹیا

قالب نے برقمیرہ لکھڑ کے جمیزہ حصر سلطان اطعاب نیز مجد قیار کو ان ک احاد کے لیے محیجا۔ انھوں نے ویل کی سٹادش کے ماتھ اسے سلطان عالم کی خدمت یمی چیش کیا۔

### سلطان عالم خلدالله ملكة

الله با مجار المنادي حوال بوالندت حوال خرج بالرك حاكم هذا الركابية عالم حفال المنادية حوال بين حد السلندة المنادية والمناوية المنادية المنادية والمناوية والمناوية المنادية والمنادية والمنادية المنادية المنادية حدادة بل منادي المنادية المنافية المنافية على المنادية المنافية على المنادية المنافية على المنادية المنافية على المنادية المنافية المن

ملة بارمت بيزال من جواد تو سليمانی کن، اے عالی خزاد ...که بعد قول تقشہ خوار می گرود، مخصور مثل گزرانیده البنا وا می که در امور خیر سامی می باهد، بیارگاره فقعه جاه آل ما ارسال واشته: گرقه ل افقد تیه مزر خرف- و چال مصلحسن مرشحه واشعار سلطان العلما كی مقارش به پادشاہ نے قالب کو علیہ ہو اور معل کی بھی سلطان العمار کی اور کہ مار کو کی ہا جائد اور انتخابات سے جائب کے سختانت ہیں۔ کس اس ملیح کا مجینا بالوقات سے طواع کے طاق نہ ہوارہ پر بابت قالب کے مقررہ وقیق کی بودی کا باحث نہ میں بائے اس کیا اس نے اماری کا اس کے وقت کیا اور قالب کو تھا کہ اب آپ جو مقورہ وی، اس برحمل کیا جائے۔ اس معنون کا حل جو علوں العمار نے ڈی ٹھرہ دیما جو بحری کا قالب کے جائم مجینا تھا، ویل عمل جو

عجاه و ماصيف برجى وهيد مقررة ساى شود، البدا دري باب توقف نموده شد\_ الحال انچه مشورهٔ سای گرای باشد، بعمل آید... مِن شهر ذیقنده ۱۳۷۰ جری\_

اس خط ك لفاف يرية ك طور يرحب ويل تحرير ورج تقى: بعوية وصعوبة تعانى ورشابجهال آباد صيب عن الفساد، بأنامل سعادت شوال، خال صاحب والامناق، عالى مناص، قارل میادسین سخوری، باحی کارنامهٔ خاقاتی و انوری، نیم الدول،

ويرالملك، اسدالله خال خالب بهادر، نظام جنك زاة مارده مفتورج باوستهري

واجدعلی شاہ جب ۲ فروری ۱۸۵۲ء کو تخب سلطنت سے معزول کرے کلکتے بیں تنفر بند کردیے گئے تو مرزا نے نظر بندی کے زمانے بیں بھی ان کے ساتھ مالی اعداد کے لیے رابط قائم رکھا تھا۔ رفیس معلق ہورکا کہ باوشاہ کی طرف سے پچھ ملتا تھا کہ نہیں۔ انھوں نے جو قصیدہ (شادم کہ گردشے بسوا کرد روزگار) بادشاہ امجد علی شاہ کے ليه لكما تها، ادر جس كا وكر اور بوريكا ب، واى واجد على شاه كى خدمت يس كلكت بجهار اس یارے میں بیسف میرزا کے نام ۲۸ سادی الاقل ۱۲۷ اجری مطابق ۲۸ نومبر ١٨٥٩ء كو كلكتے كے ح رائك قط ميں لكھتے ہيں:

ر قصدہ محدورت کی نظر ہے گزرا نہ تھا۔ میں نے ای میں امجدعلی شاہ کی میکہ واجد علی شاہ کو بٹھا دیا۔ خدا نے بھی تو بھی کیا تھا۔ انورتی نے بارہا ایما کیا ہے کدایک تصیدہ دوسرے کے نام پر کر دیا۔ یس نے اگر باب کا تھیدہ سے کے نام کر ویا تو کیا غضب جوا، اور پیرکیسی حالت اور کیسی مصیبت میں، کہ جس کا ذکر بطریق انتشار اور لکو آیا ہوں۔ اس قصیدے سے جھ کو عرض وستگاہ بخن منظور نہیں، گدائی منظور ہے۔ بہرحال، یہ تو کہو، تصیدہ علاء الدين خال علائي كے نام يوں كرتے بين:

یکیا پائیس پیچاہ پرس آمارے ماس کا عدا آیا۔ واقعہ ہے گا پیچا کلیے ہیں۔ فرائس اعدا کہ اس امل میں کے طوید کا چاکھیا۔ اگر بیچا و حشر میں کون ما چھی۔ اگر کردا و کس کا معرف اگر کا بیچا و حشر میں کون ما چھی۔ اگر کردا و کس کا معرف گزار امدار کا مجمع اس امدار کے اس کا معرف کا بیٹر کے اس کا معرف کے اس کے مدار میں میں کہ مواد اور اس کے اقدام کی مطابق کا مدار کے اس کا مدار کا مدار میں کا مدار کہ اس کے اس کا مدار کا مدار میں کا مدار میں کا مدار میں کا مدار کیا کہ اس کے خاتم کا مدار کے مدار کا مدار میں کا مدار کیا کہ کہ اس کیا کہ کہا تھی کو اس کے مدار کا مدار کیا کہ کہا تھی کا دور اس کر کیا کہا تھی کا مدار کیا کہا کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا

کی کو اس وہ سے تھیرا ہے کہ میری خوسید طالع کی تاثیر تھی۔ میرا محدوج میں خیس۔ نصیرالدین حیدر اور امیر ملی شاہ تین تصدیوں کے تھل ہوئے، باہر نہ منتجل سکے۔ ہیں۔

> یام ایزد، زید مجود راز مخلف آور تر از نیرگ و انجاز تنائی الله کتاب ستطابی شاه کشم فرودان آقاب یک پواند مجیع عالم افروز سوروش شب و لے روش تر از روز

# حواثی اور حوالے

ناوہ سمیلڈ کے شاہد والی میں بھا مست تھے۔ بعد میں والی محاول کرار آباد میں جا رہیں۔ کار میں آباد میار آفران میں اوالی کار کو سات اسد کی سرمارہ مجیسے کے جو معد والد میں کار کار میں اس کا میں کار کار میں اس کا تاہم کیار اس کے بعد اللہ میں امیار انکار کیا ہے۔ والسرور میں کان میں المار کیا کہ میاری والی معدد میں اس کا اس میں کار میں میں میں کار میں میں میں کار

وال پل کہ گئے گیے کہ ک در جال ہے وال پل کہ کائے شہ پد کل یہ کاداد در چے ساگی شدہ ام چاکر ضور رقمی کل طراح دریں مطید فاد کافی بود مثابه، شاید شرور تیست מ בוצ נוש צב גוק נו אנ קונ

(کارت عال، من ۱۹۵)

الاس مازی الدی حدد: ام سال کی مرش تواب سعادت علی خان کے اتحال کے بعد ۱۲۳ رہے۔ ۱۲۲۹ م سفائل ١٨١٠، كو سب وزارت ير الشي (ستواريخ ناورانسم"، م ١٨٠، معند على للكور مطيور ١٨٢٠ م) مرموق نے ۱۸ روی الحد بروز مید فدیر ۱۳۳۳ مد (۱۸۱۸م) کو مند وزارت سے اللہ کر اور م کے تحق سلنت يرجلوس كيا اورشاه والن ك خطاب مع مرفراتر موسة عد رقع الاقل معدده مطابق ٩٠ أكتوبر ١٨٥٤ و كلمة على القال كيا .. احد هير كروه المام بالرب شاو تحف على وفي جي .. تائج في تاريخ كن:

كلت تاريخ معرع استاد اے یا آزو کہ خاک شدہ ۱۳۳۳ء

(ديان عرق س ١٩٩)

۳۶۰ نام ستر می مرف آنا میر، خلاب معتبر للة وله حائر الملک هینم جنگ ریستا سخیری تھے۔ بزے والان اور بوشار، سلسب اود سے تھید و ساہ کے مالک تھے۔ نسی الدین حید دادشاہ نے ان کو ملک بدر کیا۔ T 2) 80 50 50 50 16 2000 all 2 200 MARY BE AND STORE ST الاب علم بلك الروز

لذشت ال دار قائل تأكيال إلى دولتے پیم دی قد اے داے (1990 3 3 Mg)

٣٥٠ كليت نتر قالي. س عدد

100"," JE, ES" ON

-16 / = 18 YE 

Ma Fill AA

المائع لي التي جاير على جاير على موير شاكرو قال ك والد تقد دا عداد عد على عام قال ك كل قاری دا کلیات الرس می عید یک این - ان علود سے مطوم اورا ب کر قالب کی ان سے بری رائی ورَق في الله القال عندام (١١٠-١٨١٠) عن مور عال في عارج كي:

محد داے گئے ال قری کلم فرد ويد دوس رفت الاي علم، ورفي ئے کے د سال وقائق خلال دید قالب شنيد و كلت چه موم، "بها دري" ( to to oth)

الأوا كالماء الراس عدار الله الدي حيد (١٨١٤م-١٤١١م): الم ووست بوق ك ماته ماته شام يمي تهد أعول في

فراول کے علاوہ الی دیت کی تریف میں تھیدے ہی کیے جی۔ ڈاکٹر اٹیر کرنے ان کے اشعار رید کا اگر ("اور میلال"، عراد) کیا ہے۔ اوراء تے ایمن گرم" کے ام ے مات جلدال على أيك عليم العن مجى مرقب كيا تعاد الل كى جلداؤل و جلد دوم ١٢٣١ه على ادر باق ياع جلدي ١١٢٢ من مطبح سلطاني لكمو عن تيل تعمل - تنسيلات ك ليما عد يد دام كا منمول البلت الدم"،

مطبوعة "محيفة"، لا يود، عاواء

الا النسيرالدين حيد: اردو اور قارى على شعر كية في اور يا والله الكس كرت في ("وزيرام"، يراح امر على خال ، مطوع ١١٩١ من ١١٩٠ " ترك روز روك" ، ص١١٠ " عم خال جاويا" ، جلدوم ال مسود حسن رضوی کے کتب مانے میں یادشاہ کی سعد و فرایس ایک مخفوط "جورہ افل" میں موجود یں۔ واکر افرکر ("اور مالاال"، مرمد) نے ان کے ضاع کا ذکر کیا ہے او امول نے الت صوین کی مرح یں کیے تھے۔ واکر صاحب موسوف نے تعالد کا ہو مجدد دیکما تھا، وہ ٢٠٠٠ صالت مشمل تھا اور اللوف كى صورت على قرراً بنش كتب قائد على موجود تھا۔ بقول البركر، اسيرالدين حدد مرجہ می کیتے ہے اور مرم ی علی طی حدد یا الل اللی کرتے ہے۔ ان کا مجدم مراثی وب خالے ش موجود قل إدفق كا اقتال عرجوالى عداما ، كو بوا اور افي عوالى بوكى ياكمل كريا ش، كوتى ك

ياد، خسل شيد أكرى كافي، أن يل- ("فداد جرت"، ص ما: "روز روان"، س ١١) رفل کلیدی نے تاریخ کی:

> چاپ مهدی وي ياد حثمت و جاء اجلال آل هد وقال كرياب بديد وت و مام اتال آل وعلى عدل المثل فات UT Us a cust with

(ويوان رفك، مطبور ١٨٢٧م، مر١٣٣) الا الغيات قال (الم) الم

الاسمالة السيرالة إن حيد ترب التاميري في دائع الامتكاد عند ادر المام عهدي آ الراؤ بال كي مناسبت عن فودكو اناب مبدئ كي في ول كا صريق ي كده ها:

سكة دو يرسم و زره الاضعال في على ال وم مدى نصران ين ميدى بادثاه

("DO) ולפות " וב وليم قل المجوب عامد الم الم بالا 10 الواب دوش المذول: محد حسين خال نام، جرفيت مرزا تقور نواب الثرف على خال كے بیٹے تھے۔ نواب علم میدی علی خان محتم عدول (موثی عامد) کی معرول کے بعد س برای الاقی ماسد (١٨٣٢) كولسيرالدين حيد ك وزي بوع في ("قيرالواريَّ"، بلداؤل، م٢٣٠) روثن الذول אונו או ושון ביות (Anarar) שנו זים ובו בים מפני ד וכל ביותל בי

راق الذول بمادر تمريم وہ اللہ بنام فزارے سے حیا

#### مرزا فات اور شابان اوده

بارشاہاں ہے تحق حد شیدن بنہان امراء ہے ہے میلسا گھٹ تورھی وفارت کے اور چشر آن میر وفاء ہے ہیلسا در تم حرص تواب بماء بر نہان واب ماء ہے جیلسا

کلتم ای سمرع تاریخ متی باے فر افر را، ہے ہے میں = ۱۲۹۱ء

(الميمي الاصار" مي ١١٠٠)

۳۱۰ بیان کی نان: ان کا اسل فران باش بر کی خدر دبان ساختو کسته کسید کلی کل و سابل کے اپنی افاق میلیدیت عدادی الدین مید بدارشد که ساختی طور سد کا دو جد طرف سد می و خدانید فتح با رئال اس کا خدان مناطق احداد بدخانی کی بر می سود و موقع د با خدانی میسید "دارید" می درخ کلید به بازان ما این میده موسل کا بر مداوان که بید از این میده از مید از این میسید کشد. این کا دارد شدی کمک فرق بعد قول کلی کیا خدانی کار میده از است تراس سد تا مید دارید مید این کا

القال ۱۹۰۳ مد (۱۸۱۸ می مود شر گور آبادی نے جرف کی: مد رسید بهای الی علی می می می می می می کے سپ کچ چی یوں کی سپ بالی منداء ہے والے خلق و هم کا کم م د الب و خلف معرف کچ چی ہم کے کم ہے ہم و پار ہے ہے والے آباد کے کی اللہ کی کا کا خال المول

 $a_{2} = c_{1}c_{2}$   $a_{3} = c_{3}c_{3}$   $a_{4}c_{5}$   $a_{5}c_{5}$   $a_{5}c_{5}$ 

الانجا كالياب نثر، حمل ١١١١. ١٨١٢ (بطاء عربية على ١٨١٢.

1991ء کُلُور کُسُنْ عَلَی سِنِی الله ادارہ ادارات کھی۔ ۱۳۷۰ میٹوروش خاکس کے برک موسول کو سال کا ایک انداز میں انداز کا ایک کا بیٹ صاحب والدے ہے۔ ان کا کا کا میران میل الدی کا میں بیارہ میران کا بھی میٹوروش میں کہا ہے جاراتک۔ فدیمی کرانگال کا کہا کہ کہا ہے کہ سے کہا ہے جوادوش کے مالات کے لیادہ میں انداز کیا ہے۔ الدیکٹر بیاس نموز انتخابات میں انتخابات کیا ہے۔

١١٥٠ "اردوك مثل"، بلد الأل مثلي كلهائي، وفي، ١٨٩٩ ماساس

1975 ) اجدائی طفان عالم وابد فل طلا یک داید کرای ۲۳ سرال کا حری در دی افغ الاقال ۱۳۵۸ هر کافت انفیان بعد شد (۱۳ در بیدار ۱۳ میر ۱۳۸۷) استان و دادیگ میارک بیشاز سال میلون سید ۱ میتا در رسید سک بیشتر میسم و مسطوع ایسان کا اقتال ۱۳ مشر ۱۳۳۳ هدار ۱۳ مرزودی ۱۳۸۲ که در ۱۳۸ سال با فی خدادد با در در این الدار میر سال میران کاف

امير غادل کا کان شاء حادل، نيک طينت، نيک ميرت، نيک کو ترک ويا کرد و در دليا الماياں شد کان

خرکب وفا کرد و در دایا نمایان شد کاش الا مراقب فیب پربیم په تاریخ وقات گفت، اشد امهد ای جنت مکان داخل کین

(مخفوط: وبوان اسير)

پیزیسی مثنی بحد مساهدی خان ما بر چاپ تکلی، افراد دارخاب ان کی ادار افزانی هذا دار بخش کان با بادم تواند میران های از این با قال این ناما های این با ما های انسان است سای بادا های داد. یکی سه کان کی کردند و ادار های های بیش بیش نیز به بیش آن ادر بیری خاب میزد، یک به سیخ در کیا به سیخ در کیا به سیخ دیگو متاکل امراد اور ویان استان میکی نامی دادار بیش می این آن نامی در در کیا بیس بی سیخی کا یک مشیور نویم رسی کنی خانی می مودد به ۱۸۸۱ به سیخ کار ۱۹۸۸ می تا با ۱۹۸۸ می داد تا که با سیخی کار این می می داد کار

rests: "الدور سرحتان" موقوم renge rosts: عمد احتر حسين ميكن شاكره خالب ميكن نه خالب كي العاد كے ليے وابد الى شاد كے وربار على يوى كوشل كى تھى۔ زباعة خدر عمل كھو على مارے كئے تقے۔ ان كے تضر ان كے تقر طالات "باغ وو وز" كے

کوشش کی گلی۔ زباند خدر میں گفتو میں بارے کئے تھے۔ ان کے تحظیر حالات ''باراغ وہ و تحلیقات میں وزیرائس عابدی نے لکھے ہیں۔ \*\*\*\* بارغ وو ور مریدی منا

الما الما وور، التين المدس

۱۳۵۳ کیاں دورت میں اندھر 1977 ۱۳۷۶ تقب افد وارت مل خان ماج ماہ افدا کی کرتے ہے، بتامان اب می دفی میں موجو ہے ("مال"، علام مول مومی ۱۹۱۲) کی کھو آئے تہ طفال ماہ داہد فی شاہ نے مور پختا اور اواب تھے اود دار کے خطاب سے تراواز کار دو دارات کے خاص معراقی میں میں ہے ہے۔ اس علاسے کا سے ان کا سے عالم کی ملتقی اور

مجيرى پر خاصى روڭى پر عتق ہے۔ ۱۹۶۵ باغ دورر جنیق نامدس ۸۷

الما الم وور التين المدس المراه

rrise فرآب این فذرط رو کیتا امید کل اندر بیادہ کے دارج ہے۔ ان کے انتخابات کے دور بابط فات ہے۔ دارج بھرتے موصول ہیں نے روباں دیا ہے۔ اور اندر کرنا اس مقامات وجاد کے متعلق ہے۔ این کا یہ کی کیا ہے۔ ایمی کے ایک میں کا اندر کا اندر کا اندر کا اندر کا اندر کا مال کے متحل میں میں کم ہو کے مرکز کا اندر کا اندراک تھے کیا گئی وارد کا اندراک کے اندراک کیا تھا کہ اندراک کیا تھا کہ اندراک کا دائد کا انداز کا انداز کا اندراک ک سی میں میل کا بات کا دائد کیا کہ میں اندراک کیا تھا کہ اندراک کیا تھا کہ اندراک کے اندراک کیا تھا کہ اندراک کی

والما تواب شین بحرود الواب حمین بحروا عوف سیّد وواعقامالدی عام. اواب منظر الذولد مرحم ک

#### مرزا عات ادر شابان اوده

ب اور ممایان اوارہ جہرئے بھائی جے۔ ۱۸۹۸ء میں پیدا ہوئے۔ لدر میں اتھوں نے بوی تکلیلیں افغائی حمیرا۔ ۱۳۰۷ء

(۱۸۸۸) میں اتقال کیا۔ ۱۳۳۶ء اوقاد وار وقرر سلطان عالم وابدی شاہ کے مصافیوں علی تھے۔ ۱۳۳۶ء میر صحف میں عام وابدی اللہ میں مرفورک جا سے مجلور ہیں۔ جول مسلکی، میرخمیر ہے۔

ير سرائي على على على المار الله المستعمل المراق المستعمل المراقب المراقي المالية الماطلة الماطلة المراقب المركز ا

 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}$ 

ر و اليموى اللهمي تاريخ ما يكر همار المراقع = 1861

د ۱۳۰۰ درب بردا فریش کتان عام احل استان میده ۱۳۰۵ در ۱۳۰۵ میده ۱۳۰۵ در این میده ۱۳۰۵ میده ۱۳۰۵ میده ۱۳۰۵ میده ا انتخاب دردا فریش کتان ترق الی بجک کے بیئے علے سامت واقان خام اور برق کے شاک کار کے۔ این کا مجلود واقان این در کار کیا ہے۔ کیا کہ طرف المال المدیمان العمومی اللہ المعامل المستان المستان کیا ہے۔ وہ اب کمان سے در کاروز کا انتخاب میدا انتخابی کیل میدارات استراکات کیا میداک میداد والاستان استراکات کیا میداد والوس

کی تاریخ دریج ہے: واپرے کہ از رافش پور همرت هماہے کہ طبیر بعثم عمید بیاریخ فرش عا کرد ہما کہ ما بالدت عبد الاب بیٹر کہ ما بالدت عبد الاب بیٹر

۱۳۲۵ کليدي تار غالب، ص ۲۳۸ ۱۲۷ ليلاد ص

ا المام الم

تورقر نجم بتشال ۱۹۲۵ بر استفاده استفاده برا که پادیگای به درخان مؤیدی کانت دود الال دینار برا مر بینامه ۱۳ میسید به فرود و به این با بدر بینام به این با بینام به این با بینام به این که دو تا مدولا به می آگی کنتوری آن بر دایا سدای این سازی فرای میشود و طلب سد میدو داد. دید الآل همی با درخی با دیشد تما ناصر میمند استدا از دو بارد کرند و بارد کرند و میداد براید تا وید دادیگار با درخان با اینام دیگر به اینام دیگر تا تا می میمند سد برای شد استداد و بارد کرند و سد با دیدان براید این در اینام دید با در اینام دید که

مرتبہ ڈاکٹر سٹیر انگیر طی میں ۱۳۵۰) انڈ ۲۰۰ ''اردو سے منطی'' برس ۱۳۵۹ ۱۳۵۸ ' اینشار میں ۱۰۰۵

(mm) برأي إلى المراح الذار الديمة المراح المراح

جمال قنا وہ ہے حُل زندگی کاد ر گاوی کے پیچے پڑھا خوال نیاد واقعہ کی ای طرح سے قما پر کہ جم طرح پردائد بد کئے پ

کد جس طرح میداند بوش م کام کام (باخوا از الاصافیات) موید تشییلات "کادو حاضاز" لکشون مهلد شه خبره ۳۰ میلیوز دوارسالنیده ۳۰ میل ۱۸۹۵ در این ۱۳۵ شده ۱۳۵ شدن ورخ این:

يوسه مركم مكافى بإدامة عادى الدين عيدكى زمير بإدائه فكم كا فطاب سيد. ان كا الكال ١٣٦٧هـ (١٨٨٩م) عن ماء

ين 100 س تيمبرالوالورئا " جادريه مي ۱۳۳۳ چين ۱۳ سال کي ليک ريگ درفته طوئا " معموار" لکورف شده از پستا" رمطود ۱۳۷۵ در ۱۳۷۸ و مي ۱۳۹۲ و مي ۱۳۰۳ چين ۱۳ سال کي افراد همون لکار ميز مسمود شن دخوای ايت افزوک و اردي سال ۱۸۰۵ مي ۱۳۸۰ و مي ۱۳۸۱ و مي ۱۳۸۱ دري سال ۱۳۸۲ اصل ۱۳۸۶ اصل ۱۳۸۲ و ۱

۱۳۹۶ سمردوے سطی"، ص ۲۱۱ ۱۲۰۰ سمبرد عالب"، بشی میش برشاد، س ۲۲۲

ra ra

# عالب اور ان کے قدردان حسام الدین حیدرخان (ع خاعدان کے شعرا)

تاتی کے لیے بڑک اس میمان دوست (اب پرواز علم الدین جدیدان)
ہوئی ٹیم آبادی کر آن کا بھارات کھنٹ کے بدی اعلم سے اور ایرکی ہے وہ واب ہوئی کے دو اوب ہوئی کا دوسان میں کے بادان میں کا جارات میں کے دوسان میں کے بادان میں کا جارات کا دوسان وابور کے ایم ہے جہ کے اوب کا میں کا جاری کے ہم ہے جہ کا بھارت کی سے ہم ہے کہ ہوئی میں ہوئی ہے ہے ہم ہے ہیں کہ ہے دوسان مارسی کا ہے دوسان مارسی کا ہے دوسان مارسی کا ہے دوسان میں کہا ہے دوسان مارسی کا ہے دوسان میں کاروائی کا انتخاب کا ہوئی کا ہے میں میں میں میں کاروائی کا انتخاب کی اور کا ہے میں میں میں کاروائی کا انتخاب کی اور کاروائی کا انتخاب کی سے معلم ہوتا ہے۔
کروائی آق نے خالیہ کا خوارش میں کابان دورے کردیا تھی۔

ہب خاتب کی اگرے سے طاح چاچہ ہے تو تاکی ہی ان کی موادی کے لیے ویٹس کا اجتماع کرتے ہے جاتے ہیں۔ جناب فواب سامب آئے دکترہ و جہاں حظ اضاف ہے۔ آمامب لیکٹل بیا آئیدا موٹول کی طاحہ بندہ امواد آئینک طاقاعہ کے از صاحبان اگرے وارد۔ دیگن آئیا کرشکشش وون

### عات اوران کے قدروان حمام الدین حیدرفان (ع خامان کے شرو)

چاق قریب تخاراد خانست رب از سؤی آگیاب برداد شیخ براسال است. اگر خین موایت گردد در ماین مطبوف دیگراش مذه ای آوال گردید محراهمای اینکد دون خادی ددیم روز عاقمه برای فیافت است. به بادان قربال دوکر برگاه آم المارش وایط بر بهم این از برندست این وقت آن بزناب در فواید داحد

نائی مردا حالب کے محاص مدہ کاروں میں مجی ہے۔ قرض کے کین دین عمل وہ خالب کے معاون اور دیکل ھے۔ اور آئی کے قرشل سے اعد جیت اور چیزا لال سامیکاروں سے قرش وصول کرتے ھے۔ ایک علا عمد نائی کو گھتے جی:

اسدالله دام پرست شاست و مرشد توانایش برسب شاست. حالیه از اندو نک وی درگش درمایش درماید با با خواش است. وشش مجیرید و به بزاد روید دیگر بکارش آنمیدسی شاصاتی خوابد دفت و مودندخرابد الآود. ناه

مائی نے تاتی سے حوالے سے ایک دونے بیان کل ہے کہ ناتی مردا خالب سے پھین کے دوخوں بھی مجے اور انہوں دی لئے خالب سے لائیس کے اضاد آئیم خل کے باوشاہ میرنتی تیم کر انٹر عمر میں وکھائے ہے۔ جب تیم لئے خالب کے اشعار سے 7 پیپٹیس محمل کی :

اگر این لاتے کوکوئی کائل امتاول کیا اور آس نے این کوسیدے رستے پر ڈائل دیا تو اہجاب شاعر بن جائے گا، ورز مجل بجتے کاری مناہ

عالب کاکی کے حمق اطلاق، ہم دوری ادور ماست کوئی ہے اتا حالاً ہوئے مجھ کہ ان کا ذکرِ فرخشوی "جہائی دو" علی ایوں کرتے ہیں: مجھ کر قرز باؤرشتہ ایمان کوشام حساس سدی و حدود خال کوشام

### عَالِبَ اور ان کے فقروان حمام الدین حیدرخان (ی ناعان کے عمر)

مَالِ کے سسر پروگوار فواب الی بخش شاں سروق (۱۹۲۸ء) باتی کے محلس دوستوں میں جے۔ سروف نے اپنے ویران میں ایک پوری فوئل باتی کے نام عزر کی۔ فوال کا مطلق اور مثلث جی کے جاتے ہیں:

> يو آک تم مرے ممال، حام الدين حيد خال کرول دل خار، چال قربال، حيام الدين حيد خال دل معروف ہے جيری عجت کيال شديد خالبر دہے کيا دل ش يو نيال، حيام الدين حيد خال

ق عمر کی کیتے ہے۔ اس کے وہاں کے دو تھے اٹکی حالے ہی محمد آباد بازس دو پر فران کھی کے عدادہ وہ کہت نے میں مخود ہیں۔ کے بلو وہ ی کے سامب والدے نواب والتاقیہ ہیں ہے دہ مال کواسٹ میں اس کے ان کہ کا محکل میں ہے۔ اس کی ابقدا میں مرادا خاتی ہی وہائیسی کی مال ہے۔ دیاہتے میں حالی ہے۔ ریائے کے انتقال میں امداف اور درجائیا دھیجے ہے نامی درآئی اوالی جید حالی ہے۔ حالی ہے۔

> کسی به برای آل قرق از جامل سد فران سد به جام برداله با می او در اصداعت کسی نیز (احتایی الدین کی میدی این این این این می این می نام به با این می داد بی این کم با برد بادر و امالت کی بیدی با کسی به بیان فرا ب به احتایی و با بیدی با که با برداله می در با بدر با احتایی در بازد و در این و در

دیمان ناتی عمد ۱۱۱ غزلول کے طاوہ مطالع و افراد، منگ یہ بخس، سلام، بجرا، بندگ، تسلیم، قسیده، رماحیات اور قلعات کے دیگر استاف بھی موجود ہیں۔ آخر میں

### عَاتِ اور ان ك قدروان حمام الدين حيدرفان (ت فاعدن ك عمر)

ina اجری تک چھ اہم تاریکٹس تیں۔ ویال کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے: شد کئی حمو خاتی کر کل طبق بر دال پیدا بجائے ہر ابن مؤتی ہے ہو کر کسو زبال پیدا مجمع کہ بھٹ یہ ایجاد خاکم کر شد ہوتا کہ

زش کیل بنی اور کاب کو ہوتا آساں پیدا دمیان ذیل کے تاریخی قطعات پر اختام پذیر ہوتا ہے۔ یہ سجی تاریخیں

رجان دیں سے تاریق قطعات پر اعظام پدیر ہوتا تاریخ وفات میرمحد تق مرحم ومنفور، انتظام یہ مرد

اتم ين:

د قاعد بمرهم و منظور، المحلم ب بحرز چل معمول ز خاطر رود، راشت بحر بملک چه و رس سیخ مرائد بلک چه مال عرض و کاتم پ مال عرض و که از از اوستار شن واب م

تاریخ وفانت نواب میردا مجدهم ایالهصور خان بهادرصفد بیک منفور کد حسب انکم عادی الدین سیدر خان بهادر شاه زمان منفور باونایه اوده کنند شدو برحقری شان کنده کردید تعلف: شان کنده کردید تعلف:

> بدار قا کوت رطت کری په سال تاریخ او شد رقم ک "بادا مقیم بیعت بری"

قدمة تارثغ فارخانة ورگاہ حضرت شاہِ مردال عليہ السلام: چيں کہ صادق على <sub>خ</sub>ناسے رفيع ساخت بر آستانۂ حبيدۂ

### قات ادران ك قدردان صام الدين حيدقان (ي فاعان ك هرا)

سالِ تاریخ آل ینا تاکی گلت <u>"'فار فائد حیرد"'</u>

وجان کا توجه می فواب برواسمی کا ترقیدان طرق در جدات به واقع می ادار هداره به واقع می اداره در است به می اداره در است می اداره در است می اداره بین می می اداره بین می در است به می می اداره بین می در است می این می اداره بین می در است می می در اداره بین می اداره بین می در است می در ا

تر کیے کے بعد حمین میردا کی مہراس طرح چہاں ہے: ۱۲۵۲ جمری خان بمادر دوالفقار بنگ

خان بهاور دوالفقار جنگ سیّد دوالفقار الدین حیدر جنگ معین الد وارصفدرالملک

حسام الدين حيور خان النائع ؟ كان عادات زياده فيم الى رب بي ران كا والارت فيش آباد عمد بيولي - قرائق مع مين به بين به كدان كان فورادا ادافتيام وتربيت كل وين بيولي - فيش آباد سه كلستو الوريك بيك فريس كم يونستنز سے فيش آباد تھے۔ وواسية زمان غير ديكس الكم اور فيرمون فنسيت سكه مالك بير

قائی یادشاہ اگرشاہ فائی (م) ہدارہ ) مهر سلامت میں متاز دیلیے اور مصب اللّٰ پر فائز منے اور ان کا شہر دفل کے امرا تیں ہدیا تھا ہیں مگر مرد کہتے ہیں کہ کالی فراب شجائی فاز فار بہار (م) سکاماء ) کے قرابت داروں میں ہے۔ جب ان کی والدیم ماجدہ کا انقلال ہوا تو ٹی کے والد قواب مرازع وور والدیم کے فواب

### قات ادران کے قدردان حمام الدین میدرقان (مع نادان کے عمرا)

(والقلالة طار جورا تجن خان (۱۸۸۰مه) کی بیل سے حد کیا۔ فاب متر کو من مقدال کا میں کا ایک کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می سے لگار کورٹی میلی کے بیان کم کیورٹ کے اور کا میں کا م مالی کا کا ماہ ہو اس کے حد رائی میں بائیاد فریان شاہل کا میں کا میاں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م

ناتی کا شادی نواب سیف اند دار بخش اللک نیف قی خان بهاور منظر بنگ کی صاحب زادی کے ساتھ مورک خوش داس صابید کا ۴م صدراتسا بیگم (م۱۸۰۸ء) تعال ویاآن نامی کے آخر ان کی نامرنگز وفات مندری ہے۔

نائی اوساف جمیدہ اور اطاق پندیدہ کے مجتے اور اتحاد و ارجالا کے ولدادہ شھر کائم ان کے ترجے میں لکھتے ہیں:

وے جانے است رحماء زیبا منظر، نکی محفر، فکفتہ جیں، ظرافت آگیں، بنن نٹی، بذار کو، فلت بی اسکنادہ دو، گرم جوثل، فوثل مزان، یکم سر دور سر بسر اجہان، نبایت صاحب شعود و بھیاں، بنایت یک طعرب من بندہ بندہ

نیک طینت، ووالتبار مندا نامی کا انتقال سر اکتر بر ۱۸۳۷م مطابل ۱۲۷ شوال ۱۲۷ احد کو بدارشته فاخ

علی کا انتظام اور بین استان میں اور استان کے خبرت میں ۱۳۸۸ء و بادری کا دی ہوا۔ ولی عمل کانتی میں درگاہ قدم میارک سے خبرت میں فران میں۔ میرزا اور ایک صاحب زادری تدریح تکم عرف مشکل صاحب ان کی شادی مرشد آباد کے

برزا اور ایک صاحب ذادی قدیر قیم طرفتیمی سفید این طاقای مرضرآباد ک با خانقان ایر ترخیمیم طولاتی واب سه جوئی تی فواب جان نیاد دو تکشیر نگ رویج می تو قدیر تیمی کا یا داشد دار نیمی کوراند او اب بان ۱۵۵۸ می طورش کے بعد بتاوت کے جرم عی افزاد ہدئے ہے۔ ۱۸۵۵ می با تعد سے کرفار کرکے تکشیر کا سے کہ بیل میں دوانا کو موالی می کون بعد میں ۱۸۵۰ میں جائی میں

### عات دور ان کے قدر دان حمام الدین حیدرخان (س خاعان کے عمرا)

تبریل ہوگی۔ بیسف میرزا آئی کے بیٹے تئے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ قدید تیکم مظفر فدة ولد سے جھوٹی اور سین میرزا سے چار سال بدی تھیں۔

منظر لمذ دلد: ان کا نام بحراراً سیف الدین تھا۔ لواب منظر قد دل۔ نام والملک، خان بہادہ سیف بنگ خطاب۔ جناب مالک دام صاحب ۱۳۳۲ اور جناب انجر علی خان حراق دفتہ سیسے تھیں کہ شمین میروا صاحب ۱۳۳۳ اجبری (منطاقی ۱۸۰۸، میں بیدا ہوئے اور وہ منظر قد دلہ سے ۱۳ سال چھرنے ہے۔ ان دولوں کے

در ۱۸۰۸ می بیدا بعد که در وه مقطرة دار سه ۱۳ مال مجرف فحد این دو فات که سب می دو فات که سب می دو فات که سب می معمل به مقطره که مالا که داده می این ماده می این در این که می دو که می دو که می داده که می داده که می داده می بیدارای مشیق کی به در در مدت می این از می داده می

تاريخ لولد الواب مطفرها ولد ناصرالملك ميروا سيف الدين حيدر خان بهادرسيف بنك.

جب خدا نے تھے دیا تآتی فب لیدائے آردہ کا بدر کی تاریخ اس کی جب عمل نے ارشد و ارجمند و صاحب قدر

دمری تامن تم نزش بر ہے۔ "ہے مطابے عمرضا" (۱۳۱۶ بخری) مقول قد المد کے کی کھٹ مشوارے قبل نہ کی اور اٹی جانبیاد پر ایراز گزادہ تاہد جاری رکی۔ "ایسی کا متری عمل عدد المنظی کھا مالک بھٹی کا مور خان کا سامب دائل مالے کے سے بھٹی کھی جب خدر ہما او متوافظ داکر اس مجھولے بھی کا شمین مریز اس مصلی تحد تشکیل موالی حدوث لیا جاتم اسرور چانئر معلی گی۔

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین جدرمان (س ماعان کے صر)

سمن میرزا ادر خود بارشاہ ب اس تھے۔ جب اگریزی سیا، ولی میں واگل ہوئی آ منظراند ولد وصرے اوگوں کے ماتھ الدر پیلے بھی بھال کا دجہ ان کا ورست آف الدر میں وہ پکڑے کئے اور کیڈ گاؤں میں اگریز الحروں نے اپنے مقدے کے اٹھی وورے گوئوں کے ماتھ کوئی مارکر عمریہ کیا۔

مسید هر دود در ادر ان کے بھیگی حاتب کی مسائلی میں ایک بدی مولی بی رسید ہے سے بھی کیا بھی فدری اور دول کی ان دول ہی اور دول کی کارت اور اس مولی کے ان بیدا اور اور ان کے استراز کی بیدا ہے اور ان کی اور ان کی اس مولی کے ان اور ان کی اس مولی کے ان اور ان کی دول فرائل دائے کے فوات کے انتخاب کیا ہے۔ کے ان کی انتخاب کی افزاد دائم کا جارت کی فران دول میں مدار الحقاق میں ایک میں انکار کوئی تھا تھا تھا کہ فوات کی فران

اے میری جان ا اے میری آگلیس...

انا ٹائی کے مرتے کا ڈکر کیوں کرتے ہو۔ وہ اپنی اکال سے مرسے ہیں۔ پردگوں کا مرتا ٹی آدم کی میراث جب کیا تم چاہتے ھے کہ وہ اس میر شکل ہوتے اور اپنی آئید کھوتے۔ ہاں، منظر وزرگ فیم میں خبار واقاعت کرنیائے منگل جب ہے وائی آئم عند کی در شرکائی۔ ''فلاہ عند کی در شرکائی۔ ''فلاہ

مطورہ لیک طرف سے کی کاب سمیدن (طوفرکا (1900ء) شمید ہے۔ اس کا طرفائا (1900ء) شمید ہے۔ اس کا جائی اور کا کا میں "رواز میں اور اور اس کے مصنعے نے موانائی تھے۔ نے مام اور این جد مام اور این جد میں کا نے امل 'کاب کا جائی ہم "مسامیہ شروعی کی طوف اس (۱۳۱۰ء) مکان ہیں۔ سیدن (اعمولیا" کا ایک گلی کو اعلیٰ آئمل ایون علی موجد ہے۔ ابتدا اس طرف سے مثلی کے سطح کے ساتھ کا سے ساتھ اس طرف

الحدالله رب العالمين كراى في آب اور آتش اور باد اور فاك

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین میدخان (ان عاعان کے امرا)

ے آم بنایا اور بہت پند آیا تو اے اشرف اُفادی ت فربایا اور خاصہ رسالت کا حطا کیا اور ایوالبشر آدم مفی اللّٰہ کا خطاب

دیا۔ مظفراللہ ولد کی اولاد کے بارے بیس معلوم ہوا کد آیک لڑکا تھا جس کا نام جمہ

مظفر لذولد کی اولاد کے بارے بی معلم مواکد ایک از کا تھا جس ، میرزا تھا۔ غالب نے حیاد میرزا کے نام ایک خط بی ان کا ذکر کیا ہے۔

حسين ميرزا: سيد دوالقنارالدين حيد نام، عمرة الامراء معين الدول. صفررالملک، نظارت خان بهادر ذوالفقار جنگ خطاب، عرف حسین میرزار وو ناتی کے چوفے صاحب زاوے تھے۔ ان کی شادی ضميرالة وله طلل الملک، افتار الامرا احد حسين تظارت قان بہادر متنقیم بنگ کی صاحب زادی جہاں آرا بیکم عرف حینی بیگم سے ہوئی۔خسر کے انتقال کے بعد شای قفارت کا عہدہ حسین میرزا کو بلا، جس بر وہ فدر تک فائز رے۔ ان کی عزت وتعلیم کا اعمازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ بادشاہ کی نوامی میں میٹے تے اللہ اب غدر ہوا تو وہ لواعین کے ساتھ پہلے صدر جگ ک مقبرے یر یلے محے اور کس مالت ش ؟ اجمیری وروازے سے لے کر مقبرے تک وار ای میل کا قاصلہ ہوگا ہے لے کرتے عل وی بزار روپ کی رقم الیرے گوبروں کے والے كرنى يرى \_ كر تواب ماد على خال، جو تواب احتاد الد (متوفى ١٢٥٧هـ) وزيراعظم عازى الدين حيد إدشاه ك داماد تقى حسين ميرزا كومع محلقين حب ماب كال كراية كاول يرست لے كے يو يائى بت كے قريب بـ موسوف بادشاہ ك ناظر رہ میک تھے۔ ان کی جگہ جگہ عاش ہوتی رہی۔ جب اگریزوں کومعلوم ہوگیا کہ وہ یست یل بن تو گرفاری کے دارت جاری ہوئے۔ حسین مرزا اس سے پہلے پانی ہت بھی محد انساریوں نے جانوں پر عمیل کر انھیں بھایا۔ پر حسین میرزا بھیں يدل كر تسنة ي اور وبال رُديش موسي جب عام معالى كا اعلان موا تو يمر دلى دائی آگے۔ يبال جائيداد منظ ہو يكى تقى۔ ال كے بارے ميں مردا قالب يسف يرزا كوايك فلا ش كلية بين:

كل كے عط كى يشت يہ يو ساري ناظرى كے باتھ كلمى موئى

### عالت اور ان کے قدروان حمام الدین حیدرقان (س عادان کا عرا)

 $\sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{j} \sum_{i} \sum_{j} \sum_{j$ 

ہے۔ پر ووں کا حربیا املاک بھیج چکا ہوں۔ ٹیر یہ دار بھی خالی گیا۔ بندہ ا حسین میرزائے قیام لکھنو کے زمانے میں ان کے لکھنوی عزیزوں کے علادہ

حسین میروا چل ثمرد در حشق رمضال ادال که بود ز نسل امیر خیبر کیر یک شادهٔ مال وقات رضوال گفت بیا، یکارهٔ جال اے امیر این امیر

حسين ميرزا مرزا عالب كے نبايت كرے دوست اور فارى مي ال ك

### عاتب اور ان کے قدروان حمام الدین حیدرخان (مع خاعان کے صور)

شاگرہ تھے۔ وہ بلا کے تخی فہم اور تن تلے ہے۔ خاک کی صبیت میں عالم طلق ہے ہی اند سال تک میر کی اور مرزا کا فاری کلام خود ان سے پڑھ کر مرقب کیا۔ پہنچا مرزا آجیس بیار ہے ناظر تی اور ناظر شمین ممک کتے تھے۔ پہنچ

مسین میروز نے سمال (۱۸۲۰) عمل ویان نالب اپنے باتھ سے تکسا، کہ اس کے متحد دونے کے لیے نالب کو پڑھ کر منایا اور اس پر خالب سے ہم تعدیق کی فیص کرائی۔ ویان خالب کا بہ لنو "اطابر الطیف" کے نام سے ۱۹۳۳، عمل آنا طار دادی نے شائع کیا۔ ویان کے دوسرے مضلع و درج ڈیل مجارت ہے:

> امي کماپ ستفاب بتاريخ طعقع بعادی انگائی عشار در اطابی مستح نجيم (۱۸۸۰م) روز خل هنيد در شاه جهان آباد از وسب سنيد دواهتماداندي مسيم المهودي المهودف سيخمين ميردا طلح مند اين اواب ميارداند وار متزار الكلك بيردا صام الدي حيد خان بهادر صام بيکس مرحوم وشفور فاش مريد.

ہر کہ خماعہ، دعا طبع دارم زاکلہ من بندہ کنہام ٹکافیۂ معرب خالے/ ٹکارندہ را آخرین دگرندگال را فرید

[مرم غالب] بندهٔ علی این افی طالب/ اسدالله خال خالبا۱۱ حسین میرزا خالب کے معتمد اور وفاوار ووستوں میں جھے۔ خالب کا اردو کام

ین میرزا خاکب کے مشتمہ اور وفادار دوستوں میں بیصف خاک اردو دلام آئی سے پیال جق جونا کھا جو فدر میں اٹ کیا۔ میرزا ایک حظ عمل مرزا ہیسف ملی خال مزیز (۱۹۴۷ھ مطابق ۱۸۸۲ھ) کو کلسع ہیں:

بمائی، تم کیا فرماتے ہو۔ جان برجد کر اُن جان بین جاتے ہو۔ واقعی ندر میں برا گرفیس ان مر برا کلام برے پاس کب تفا کہ نہ لٹا۔ بال، بمائی شیاہ الدین خال صاحب اور ناظر حسین

## مات اوران کے قدروان حام الدین جیدمان (ت عدان کے عمر) مرزا صاحب بشدی اور فارک لقم و نثر کے سؤوات جمعے سے لے

کرائیچ بال کاکر کارگری خد ای داخد کردن می مجاود که گرگه د کاکب "" سال کارگری بردا سه با بی کا که اس اگری کرد نیز بی ای که بردا مال کے داخل میں میران سال کارگری کرد نیز بی دون می کردن وائر دکل هند ایس کی داخل کار داد دکھی کر خدر کے بعد بیٹ میسی موارد بوت آن چا اور در میں تکان مال در دکھی کر خدر کے بعد جب شیسی موارد بوت آن چا اور در میں تکان مال ایس کر ایک برد کرد کے بیٹ میں میں کار کار کرد کے ایک میں میں میں کہ مکل بیشتہ وائر کر

> انی آنمار سے فقول کا دور این میں خوار ک خطول کا جراب بھی چا چاہیں اس آخر کا ہور کی جان تھی نمار سے کا جمال کے قر تما ماخر جوہاں نے آج تھی تھی میں ہے۔ کون جان وہ چا ہے وہ حری کسی جب ایس کے جو گر چھر کھر کا کہ کاری جا بدھ جری مست میں ہے اس کا محرا خدا اور جرا خداود جات میں کرچ میں بیٹے جد اس میں انداز کے اور اس کا دیا تھی۔ مین فرجر میں کرچ میں جات جدا ہے۔

ان سطور کی توج سے مراہ ہے ہے کہ انکی مائی الس انحمارا قرض انداز کا انسان میں مال مال ہے کہ انکہ خود کہ کہ کہ کہ میں کہ کہ اس کا میں کہ کہ انکہ میں کہ کہ انکہ کہ میں کہ مراح توج ان کو کھائی ہے کہ اللہ بھی مودے کا محل کمانا میں میں میں ہے انکہ انکہ کہ کہ کہ ان میں انسان کہ کہ انکہ میں انسان کہ انسان کہ کہ وہ کہ اس کہ میں کہ انسان کہ چی رہے کہ ان اور قاناتی بھی اسان کھائی کہ فرق تم اس بھی اس کے کہ تھی اس کے انسان کھائے ہے کہ تھی اس کے انسان کھ

### عالت اور ان کے قدردان حمام الدین حیدتان (مع عامان کے عمر)

ینے رام کی واس سے مطان کر کے، جو یات شمیرے گی، آپ ے آگر کھوں گا۔ آگر وہ روپے ہی بھج وے 3 کیا کہنا ہے اور اگر وہ خط کھے اور تم اس کا جواب کھوٹو ہے شرود لگفتا کر اسداللہ نے جو تم ہے کہا ہے، وہ گئ ہے اور وہ امر ظہور تک آنے والا

کی، مهده ند کی، هلاقه رسکی، سو فریغ صدسو دوجه و درباید مقرر بو بیانا کیا حفل تھا۔ <sup>بیاد ۱۹</sup> مرزا خاآب کو جد افغاص و اربتاط هشین میرزا کے ساتھ تھا اس کی مثال نیمیں مل سکن۔ ایک زن مشمین میرزا نیازش ک ذوجار بوسے اور ایش بیری سے حاآب کو کمارایا

كدان كے شوبر لكستوشى بهت يار جي اور وہ پينے كے مخاج جيں۔ اس كے جواب ميں ماآب نے يوسف مرزاكو ايك مجت آميز خواكھا:

> کی کے وقت مروا آتا چائی صاحب آسے اور انھوں نے فربایا کہ مشہور میروا کو حراکھنٹر سے آئی گھی کے چائی کے کہا اب و ویڈوں کو امینڈ چینے کے چائی گئی مجتمی کی رضیب اعدا تا طری میں میں تاہر ہیں۔ خان گرسے میصن مروان میری جائ کئی کے کرمان کی مراکز مرکز انوان میری چائی ویل چائی دوں بادہ

### عَالَبِ اور ال ك قدروان حمام الدين حيد خان (ح دعان ع حمر)

یار ول ش کها موگا که شاری کا بیٹا دوڑا موا آیا، اور تین عبل الما، مین وہ یے حولی میں تھا۔ ڈاک کے برکارے نے خط لا کر ویے۔ نیاز علی اور لے آیا۔ ایک علامیار عزیز کا اور ایک علا بركويال تفت كا اور ايك دوالتقارالة ين حيدر موسوى كا\_ ميال، قریب تھا کہ خوشی کے بارے بھے کو رونا آجائے۔ بارے، اس عط كوش في آتكمول سے لكايا۔ تكميال لين... آفا صاحب كوس قط سنا ویا اور ان کو ای وقت کائی ناتھ کے پاس میجا ہے تا کہ وہ اس کو گرمائس اور شرمائی اور کھے ساو مرزا کے واسلے بجوائس... خدا جاے تو کچھ سجاد مرزا کو اور کلکتے ہے ان کے تط کے آئے کے بعد کھ ناظرتی کو ان سے بھواؤں۔ میرا وہی مال ہے، بھوکا نہیں ہوں محر تمی خدمت گزاری کی توفیق نہیں ہے۔ بُرے کھنے حال ے گزرے جاتی ہے۔ افسوس، جرار افسوس، جوتم سے اور الركوں وكون باوركري اور وہ بات خود کہنے کی قیس، کرنے کی ہے، سو کرنے کا مقدور

حسین میروا کا داداد: بیشن میروا کی شوادادی همی در و بروا که برداد این همی میروا که بیش و برداد که بیروا که بی میروا که او این ایریکم که های حمل میساند میزوایی شوسی و اور در بیابی سای که اگریز چهای کا در ایریکم چه مینا ایسان میساند که می که شاخان سایمی میساند که کار میروان که ایریکم چهای میساند که بیشن میروان که میروان که میروان کاروان ایسان میروان کاروان کاروان ایسان که میروان کاروان کاروان کاروان کاروان کاروان که ساید میروان کاروان و در وی

نواب سید معین الدین حیدر عرف سجاد میرزا: سجاد میرزا شاعر منے ادر سجار تھی کرتے تھے۔ وہ حسین میرزا کے بدے ساحب زادے تھے۔ اوائل عمل مرزا

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین حیدرخان (مع علمان کے صور)

عاتب سے اصلاح کیے نے پینوجی چیروالوی (بحوار شفٹن خوب سے ہائی "اروڈ"، کراپی، حالب نیرومنیوو: ۱۹۱۹ء) نے آجی تروان کی بیک سالک کا شاکردگھا ہے۔ ""کران چیز" (کلی) بھی ہے کی درین ہے کہ مجاوز بحروا عدمت ذشانہ واقع نیم معادت

یاد چرا ۱۳۳۱ جری (۱۳۴۰ میل (۱۳۴۰) میل ساحب کشور کے ہم راہ ہے و گھڑے سے کر کو اتفال کیا ہے اور ''ش خانہ جادیہ'' نے نظی سے عہدا، آنسا ہے۔ ''شوکران چیز'' میں ۱۳۹۵ ہو وی تاریخ افاق میں ہے ہے بھی درست نمیں ہے۔ چروان مہائی اور کے لیا کا 18 تاریخ کیا ہے: چروان مہائی اور کے نے کھوں کہ سے مجھوں کہ

"رنی دفر" کے اصاد ۱۳۹۹ سے "آئ" (۲) کا تخویہ ہے۔ جس سے ۱۲۹۳ مالد ہوتے ہیں۔ جناب ماک رام نے "رنی دفر" کے اصاد ۱۳۹۰ اور" آو" کے کے کے ہیں ۱۳۳۲، جو درست تھی میران جال کے برتاریخ کی ہے:

ہے ہے از پھیے اسپ افآدہ سحاد میرزا بھی ملی تخ ش ای والان میں ڈن ہوئے جہاں ان کے والد کی

''جواد جزاء 'گئ کا تک ما کا قاطان عمل و در بعد بھیجاں ان کے والدگی ''قبر ہے۔ درمائل ای جان میچ کی تا کہانی مورت ''مین میروز کے لیے جاں لیوا جاہد میڈل سے 100ء کی جو سے وہ وہ جب برچائی حال رہے۔ دی می کس میراو میروز کی جمال مرک کے بیٹونکر رکوب

مجاد میرانا نبات یا گیزہ خیال، جادد شال شام ہے۔ من صورت کی رکتے تھے۔ بحائے بیان دل کھاڑ ادر گھنکی کرشر ساز تھی۔ اگر بچھ وفون اور زعدہ رہے تو کہنے۔ حلق اور چکن سے تھم کردے کن شمل اپنے نام کے ڈاٹا تھا دیے، چند شعر نونے کے طور بردن کے حالے بین:

> آئینہ خانے میں ہے تحو خودآرائی کا دادہ کیا خوب ہے دموی اے مکائی کا

### عات اوران کے قدروان حمام الدین حیدرفان (مع نامان کے صر)

اب تعور میں تھی کہ کو تھر آتے ٹیں تم ایجا پہتے کیا ہو ہب تھائی کا یہ تھ والانہ ما گہڑا ہے کئی ہے تیجہ شمر میں ہور تما اس فیٹس کی دانائی کا تھاد میراز اتجاد ایا کاما پہلے مراز قربان فی کیا سائک ادر میرمیدی

> جس بھی میکھ شاہت بری کمتی دیکھی میرے دموکے بھی اے آل کیا میرے بعد میں

ایک والد ایک حاص کی طرح 'کوے دوست تھی۔ بجاد بحروا نے اس طرح شمل ایک خوال تھی۔ اس کہ ایک حور پہ قالب نے دو ساد فرائے۔ عمو ہے ہے۔ یہ گل فیر کے گئے تھے کہ گئیں بچھ کا رحکی فیر

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین حیدتان (ع عامان کے قمرا)

عالب سجاد برزا کو بہت جائے ہے۔ دواں میں خط و کتابت مجی تھی۔ دواں میں خط و کتابت مجی تھی۔ خط مؤدر 10 مدار ماروز چارھنے 140 مارا کو سجاد میرزا کے نام تصبح ہیں: قرح الیمن سجاد این حسین سلمہ اللّٰہ تعالیٰ۔

ظہا ہوں وینا کم کا درائی تحصر ہے تھ کے بیٹے ہے آئیسیں دوئی ہے گئے ہے۔ آئیسیں دوئی ہے کہ دورہ تا جہا ہوائیت ویل میں گئے ہے۔ آئیسی دوئی ہے کہ دورہ تا جہا ہوائیت کہ بھر کا دورہ اللہ میں اللہ بھر کہ دورہ اللہ میں اللہ بھر کہ بھر کہ اللہ بھر کہ بھ

ال کا ترصب سے پیکا حالیہ ''آخل کا تعالیہ اور و سیستا تفور مجلول ان وجم کر برجی ہزاں ہے آ کا میر جاری مقدید ایک فراید و فرق الاصلاح کی اس کا ایس جا میری کا بردی سے استان کیا ہے اور فرق الاصلاح کی جاری میری کا بردی سے کا استان مجلی سے کا توان کی جائے کی جائز کا میری کا سے اس کا استان مجلی ہے کہ کی حالیہ میری میری کا میری کا برای کا میری کا برای کا میری کا رکھا کے برای الکے میری کا برای کا میری کا برای کا برای کا برای کا برای کا بامادی میری کا برای ہے ہے کہا کہ میری کا بھی کا میری کا بھی خاتان کے اماد کا م ارتف ہے ہے کہا کہ میری کا بھی کا بھی کا میری کا بھی کا میری کا بھی کا میری کا بھی کا میری کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا میری کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی

معدد شارے میرے کتب خانے میں موجود میں)۔ اکبر میرزا کا مخلص سید تھا۔ غالاً

### عات اور ان ك قدروان حمام الدين حيد خان (مع خاندان عدامر)

يمان توريخ موري كي بيارة يون. والمن كي بيارة يون. والمن كي بيارة يون. والمن كي بيارة يون. والمن كي ما الله يون والمن كل ما الله يون والمن الله يون من الله يون من كل الله يون من كل الله يون الله يون

بدائی شاق هی دم بحر وه دن مجی یاد بین تھے کو تمہال میرا کو رہتا تھا، میں تھا رازداں خیرا

یارب، جہاں ش مجھ سا کوئی بے زباں نہ ہو اپنی مسیبت آپ دی جس سے بیال نہ ہو

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین حیدرقان (مع عامان سے صور)

کیا جرے چاہ آئے گا اے برق شطر رہے گفت میں آئی فرج کا گر آخیاں نہ ہو میں میں نے کہ صال دن ہو میں میں کے مال دن ہو میں من کی مال دن ہو میں مادوں نہ ہو میں مادوں نہ ہو میں کہ کہ میا کیا بھٹ میں گر دارہ دی وارد ہو اور آئے اورائواں نہ ہو ہی ہو کہ دو ہو ہو در جو اور اور جو اور ج

آمد علی جو عزا ہے، وہ آورد علی خیل کار شعر علی خیل ہے جو اطف زبال نہ ہو

> کوئی چیز یاں دل سے اندان فیمی ہے گر اس پہ مجی کوئی خاباں فیمی ہے

> دم مرد مجر کر کوئی رد رہا ہے یے شنٹری ہوا اور بارال خیل ہے

> ہے سین ہیں اور پارس میں ہے بچر میر تابان و بار ورخشاں چماع مزار فریباں قبیں ہے

تجابً حزاد خمیاں کھی ہے یے بت پست آ کے بتدوستاں میں کئی ہم ما سیرھا مسلمان فین ہے

اكبر مرزا مجليس يدعة اور مرمي بعي كمية تصد عالى في الك واقد يون

بیان کیا ہے: مرزا خالب کا ایک فاری قصیدہ ہے: ''دریا گریستن''، ''عجا

مرزا خالب کا ایک فاری قصیه ہے: ''دویا گریستن'، ''تنہا گریستن'' کے قافیے شی- اس قصیدے کی نسبت سیّد اکبر میرزا خف الشد تی ناظر حسین میرزا مرحزم بیان کرتے ہیں کہ بتدرگاہ

### عالب اور ان کے قدروان حمام الدین میدرخان (مع نامان عامر)

بعرہ میں کیے بھی میں اپنی اور بابی ہوری گئے۔ بابی کا سے شاہد سے بات میں اندوج بیشند کی اسے گئے۔ کہا ہے گئے سے کہا دو گئے۔ کہا ہے کہا دو گئے۔ کہا ہے کہا ہے

حزد شفاعت و سله ممر و خوں بها یک از کے خواست ۱۵ کریسین ۱۶۰۳ اکبر بمردا کے عزی مولے بہت کم سلتے ہیں۔" ویان بجردی" پر انھوں نے فتر پؤتکسی جو دیران میں موجود ہیں۔ ویوان ش پہ تاریخ تک ہے۔

> چه دیمان نجروت کردید شی خودش کرده آن را درست و گئ خود بے خش و چخ تاریخ طبی کمنتا کلام کیل و شیخ

پیمنٹ میزاد شیخ ماہرائدی جد مثل نام رخالب طالب اقداد دار مول پیمنٹ میزاد نتی ماہر رخال کے دائر کیا کا دار اور پاکا ہے۔ معمول ہم ہدے 15 دائم سے بچان بڑے ہے ہی خد کے عوام ہے کہ بچان ہے۔ اور بھی چال کے بیمانیا اور کے موان نامی ہے۔ بھی ایک ہے تاہمائی اور کا میزان کے ایک میں اس بیان کے فائق و فوج اس سے کے میابات اور کیا میں اس میں کا بیان کے انداز کا تاہد اس بات کی کارائد

## قات اور ان کے قدروان حمام الدین حیدرخان (اع خاعای عاصرا)

رين تو سال ين دو ايك مرتبه ضرور يهال آئي-بسف ميرزا اردو اور فاري بين شعر كيت يته - طبيعت بين ظرافت تحي- ب الفيدمشيور ب: ان ك ايك يتا كا نام سيد كد رضا تفار ان ك دوستول شي ايك نواب محد رضى خال تعد يسف ميرزات رضى كى "دى" كو يائ تاميد قرار ديا اور چل كدسيد مر رضا ان كريا تحد، اس لي نواب مر رضى خال كوس في " كيف كا-مرزا اوسف اور میرزا خال کے درمان خاندانی مراسم نهایت معبوط و

مربوط تھے۔ دووں میں عرصے تک عط و کتابت کا سلسلہ مجی طاری تھا۔ غدر کے بعد بیسف میرزالکسنؤ بطے گئے۔ دبلی میں ان کا بجرا کھر لٹ کیا اور قیامت ٹوٹ بڑی جس كالمخضر عال خلوي قالب بي موجود ب- يبل بوك مامول تواب مظفرالة ولدموت کے گھاٹ اتارے سے۔ اس کے بعد مٹے کا داغ کھانا بڑا۔ پھر والد محرای (نواب جان) کو انگریزوں نے کولی ہے اڑا ویا۔ یہ ایے ول خراش اور روح فرسا حادثات تھے کہ بتات کا دل بھی خون کے آلسورو رہا تھا۔ ایک خط میں پیسٹ میرزا کو لکھتے ہیں:

بدف ميرزاه كيول كر تحد كوتكعول كر تيرا باب مرتميا اور اكرتكعول تو پحرآ کے کیا تکھوں کہ اب کیا کرو، محرصبر؟ یہ ایک شیور فرسودہ ابناے روزگار کا ہے۔ تعزیت ہوں می کیا کرتے ہیں اور یکی کیا كرتے جن كرمبر كرو۔ ماے، الك كا كليما كث كما سے اور لوگ اے کہتے ہیں کہ و نہ وب بھلا کوں کر نہ وب گا۔ صلاح اس امر میں نہیں بتائی ماتی، دیا کو وشل نہیں، دوا کا لگاونیں۔ مطبے بٹا مراہ چر باب مرا۔ جھ سے اگر کوئی ہوتھ کہ 'ب مرویا کس کو كيت إلى، توشى كيول كا، يست ميرزا كو- ٢٠٠٠ ایک اور اعظ یش حیین میروا کی الاچاری اور ب بی کے بارے یش

کلینے ہیں: کل حمارا خلا آیا۔ بمائی حسیس خارش کیوں ہوئی؟ حسین میرزا

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین حیدخان (مع عاص کے صور)

صاحب کیوں بناہ ہوئے؟ شایل ان آدارگان دھیے خربت کو جمیعت، جب تو چاہے اتائے کر محرکت قبل مرتشیٰ الی کا محدرست رکھ اللہ اللہ احمیان میردا کی ڈازائی سفیہ ہوگئی۔ بیٹ شعبت کم ورنگ کی خیابال چیرے اس کا ملک کیکٹے تا اپنی ادر ان کی تجرو دائیے۔ میں منابعہ میں میں اس کا ملک کیکٹے تا اپنی ادر ان کی تجرو دائیے۔

يسف يرزا شعر بحى كيت تے اور ناسرتھس كرتے تے۔ بناب مالك دام

### عات اور ان کے قدروان حمام الدین حیدخان (ع عامان عاعم)

صاحب کو ان کا کوئی قسر ومتیاب تین ہوا۔ راقم کو بید شعر طا بے جو تذکری بثیر دہلوی میں موجود ہے:

ترشنے سے بنوں کے بدھ کی توقیر پتھر ک منم من کر ہوئی مشہور یہ تھور پتھر ک

ی کیے ایک اورو زمالے "مرقع تباہدین" تکفیز کا آیک خارہ کا دور 10 ہوئوں کا مدار کا استعمال کا مدار کا استعمال کا احتمال ہوئوں کا مدار کی مدار کا کہتا ہے۔ کا کہتا ہے۔ کہتا ہے

يا جاتا ہے: تاريخ وفات جناب مير بير فل، انتس تقلب، جايد و تھم جناب سيّد بيسف ميروا ناصر آل سيّد جليل شينظاء سكك تقل

### عات اوران کے قدروان حمام الدی حددخان (مع ناعان کے اور)

یا عؤکت و فکوہ یہ چشم بمبر نمود یا مؤ و افکار و جادل اعتبام شد واکرو چشم چاں بینے ویداد مرتشی " عدید مثل فوچ و کارش تمام شد این است اوچ دینے مرت مرب بخول وقیب بالل درمیت باج تمام شد

> ناتمر بياد سال وقات الدسر الم كفتاء اليس خاص المام اللم شد

یسٹ بیرزا کا انقال ۱۳۰۰ ایجری (۱۸۸۲،۸۳۰) یمی کشون ش ہوا۔ کل فربالی ش وُل ہوئے۔ بیر مہدی بجروت نے تاریخ کی۔ آخوی هو ہے ہے: بیٹین کشت رضوال سمین وقات "نیل سیٹوم اور بیٹھت بریل"

چہ مال آئل مائح مورف کو ادو طفوا کا ایک عائم محلول لیاب کی حاصلہ اور استحدالی ہے کہ حاصلہ اور حصل کا ہو استحدال پر صدروا کے خاصال ہے سستنی جہد ہی مالار کا اس کی خاطر اسد اس کا ہے کہ حاصلہ کے بارے میں معروب نیابیوں نیابیوں خواکم کی استحدالی میں ایک حاصلہ کا اسدائی کا برائم کے استحدالی میں اس کے مثل اسدائی کا می حاصلہ کی طوالے مسئل کے افزائیات استحدالی میں استحدالی میں استحدالی میں استحدالی میں اس کے خاطر استحدالی میں استحدالی میں

### عاتب اور ان کے قدروان حمام الدی حیدرخان (مع عاص سے صور)

یسٹ میروا می کے نام کلے اول کے۔ ان ش ایک علاصد خط کی مولوی و میدالدین کے نام کی شال ہے۔ ہیں کہ بے خلوط ولیس سے خالی ٹیس اور ان شی ظراخت کی پائٹ کی ہے، اس کے مزیر تھیش کے لیے چھ، مقباسات ورن کے جاتے ہیں:

(۱) کون ختا ہے فغان درویش قمر دریش، یہ جان درویش

(7) کیس کیا۔ تھ سے کن کا ہے۔ ابیاں دل پر آپ کے سے ہاں کا ہے۔ ابیاں دل پر ہے ہے۔ میں دارل پر ہے ہے۔ ابیاں دارل پر ہے ہے۔ ابیان کم ہے۔ ابیان کر ہے ہے۔ وجر سے دومی وقتی ہوئی ہے ہیں ابرا ابیان ہے۔ ابیان کام کیا ہے۔ اس مال کے شخص ہوئی ہے۔ اس مال کے شخص ہوئی ہے۔ اس مال کے شخص ہوئی ہے۔ ابیان کام کیا ہے۔ ابیان کام کیا ہے۔ ابیان کیا ہے۔ ابیان ہے۔ ابیان ہے۔ ابیان کے شخص ہوئی ہے۔ کہاں ہے۔ ابیان کے شخص ہوئی ہے۔ کہا ہے۔ تھراک ہے۔ تھرا

فقد اتنا ای و ویش ہے کہ بہاں کی خرکیری اور گرانی یس کی قدر ضرورت کم ویش ہے۔ اس سے بہتر یہ قا کہ کی معتر کو بھیج جو لے جائے اور اگر دور ہوتو بندہ اپنا ہرج کرے۔ جیما لکھے ، اب

ويباكيا جائے۔

(٣) الإللا ين دو تمن عدمتحر تا كرب باحث كما ب جو خود بخود طبیعت کچھ بشاش ہوا ہے۔ ذبی آنکھ ہر بار پیزک حاتی ب-عشره مجرهم امام على روئ - اب يد انتيار بلى على آتى تقى۔ اس كا سبب عيني كواس ند تجيد ايلي يدميكوئيال رين ویجے۔ مبارک ہو، مبارک۔ ڈاکیا اکبرآباد کا وروازے بر حاضر ہے۔ سرنامہ بڑے کے ایسے ہوئے جس کے بیان میں زبان قاصر ہے۔ وہ کیا کہ میرے دوست...

(٣) الكى كى آن كيول دم قرياد آسكى یادش بخیره سس کو مری یاد آ سطی

آج تؤكمي بهاكوان كا منه ديكها تقار ليجي، بنده نواز، اسبة عاشق اجرال نعیب کی شلیم قبول سجے۔ آپ کے نوازش نامے کا فقرہ کویا میری رہائی ہے۔ باتی کہائی ہے۔ خدا جموت نہ باوات، کہیں بہ فقرہ محمول بہ ٹوشامہ ہو جائے۔ میں نے اپنی مذت العر میں ایساقض دیکھا نہ ستا۔ انساف کرے تو ذرا مشکل ہے۔ سہل المعلع اى كا نام ہے۔ إن شاء الله ، چشم بددور، ميرے نزديك تو اگر مروا رجب علی بیک جو است و عرق است لکھے کو بہت دنوں روتے۔ واو رے فقروں کی مغائی۔ اللّٰہ رے عمارت آرائی۔ الم توڑ ویا ہے، کارنامہ کیا ہے، اب یہ بحث تو ضول ہے، اس ے کیا حاصل ہے؟ ورا میرے بیارے دوست میال قر اناقام

# عات ادر ان کے قدردان حمام الدین حیدرقان (ع عاعان کے شرا)

اوائے۔ حضرت سامت، میدان میں آئے۔ زمین آسال کے قلاب نہ المائے۔ آپ نے تو بدی جلک دمک سے میری شکایت كو ثالا تقا\_ اجها بهائد يهار عد مولوي كا تكالا تقا\_ المات

# حواثی اور حوالے

| 154     | الم حالات جاویہ ، جلد پہارم، سماا اللہ طرید تصبیلات کے لیے ''دیوان نامی'' مرظبہ واکثر اکبر |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ميري (م | أبوذ ١٩٤٢م) لما دهر بور                                                                    |
| 75      | " وَكِرِ عَالِي " مَا لَك رام ، ص ٢٠١٥ . ويمان عَالَب ، تحق عرفى ، يهذ الجينش ، ص ٢٠١٤     |
| rá      | "زيان تاڻ"                                                                                 |
| ra      | " كليات تشر" مطوعة ملى ولكتور لكعالة ١٢٨٠٠ ها ١٢٨٠ ما ١٢٨                                  |
|         |                                                                                            |

المارة المائية

" عمرة ختية " ولواب أعظم الذول عمر عمد خال سرور، عرقية خوايد احمد فاروقي ، عن الله مخلوط ومنطلعن ب خار"، محليدا ١٩١١ء

لواب مراج الذول: نام جرزًا فيات الدين محد خان، خطاب لواب مراج الذول خان بهاد الحريت 44 بھے۔ 5ری عی ضر کے تے اور قامت کل کرتے تھے۔ ورد تعیدت کے لیے "دیان ای

- C ( 10-170) الجود فنو"، حدة دم عيم قدرت الله قام م ١٥٨ I+th

"طبقات شعوات بند"، موادي كريم الدين، مطبوعه ١٨٢٨ ما ١٠٠ mór " طائدة قالب"، بالك رام، يبلد الميان من ١٠٠١ máz

00

TO

40

Αŵ

First - 15 má " قيمر التوارخ"، جلد دوم، سيّد كمال الدين حيدر، ص ٢٥٠ ira "اردوسة معلى" معلى عبال، ولى، والماء مرووه ioric

" بندوستانی مخطوطات" باوم بارث و من الا mic " فيمرالواريخ"، بلد دوم، مطوعة لوككور بريس، تلعقو، ١٨٩٧ دوم، ١٨٩٨ KA

"الدوعة معلى"، حقد الأل م ١٩١٥ " في خان جادية"، حرياه r-A

١٥٨ روه سنة منعلي " وعلى ١٥٨٨

# عالت اور ان کے قدروان حمام الدین حیدرقان (ع ناعان کے صور)

اخا ، الاها 179 (LS) ושויישורו rac\_and-cite "من خاد جادية"، جلد جادي، من ١٨٢٨ "عدة عال" بي ١٣١ "ديال تائ". "ديال "نتوق"، خاك نبر م ١٩٧٧ " في خان جاديد". من الده ١٦٠ 00,500 150 107 11 1 2 W ليضاء من ٢٥٦ ryr. F. Cal " لمالت کائے" کے معنف مردا رہے الی ایک مردر۔ ان کا انتال مردا بال سے ایک سال الل ١١٨٢ه على موا قارمطيم موتا ب كريد الل ك بعد العاميات. قواب شیام الدین احمد خان: اردو على رفتال ادر قارى على فير تھى كرتے ہے۔ خال ك قرارت دارول اور شاکردول على تھے۔ ان كا انقال مرصلان ١٠٠١ اجرى مطابق ٢٠ جون ١٨٨٥ ،كو وفي على موار معرت تواجد قلب الدي المتاركاتي واقع مرول يند، وأن موسية. يحرور في عمو تاروع كي: هم وفی کو سخوق تنا انھیں ہاتوں سے ك لا آتے تھے يرقي كے يمال على كال محل شر کے نے مدالیوں عل کی باب عربان، فيقو توبيتال مان طق و سیآن و نیآن و مثب ان عي ۾ آيڪ آن نام تيا ڪ هل و ڪال تحوال کو و اللہ اللہ اللہ وال کو اوا ہے رای ملک میں ہو گئے ۔ لک فسال ان عی ے ایک یہ تے صرت کے بال آء ان کے کی لے آ کیا ہے ، دوال یادہ باے اجل ہو کے برست کی اب نه ده پرم، نه ده ساقی خورشدهال

rra

ma

ro-A

FTA

MA

P-A

rra

red

rest

#### عات اور ان کے قدردان حیام الدی حیدرفان (مع عامان کے قبر)

ے کہ اوکیا شاہدہ بچے چی پر تو فرنے پر کے کا می مائز 5 کا می بہا عال اب وہ فران د وی مائن ہم و ول بر وارنا کہ ''خرب ہے چاک کا حال! بر وارنا کہ ''خرب ہے چاک کا حال!

اوت بعض علوط على تاريخي محل درج بين- اس عل ير ١٠ رجوري ١٨٩٨ و ك تاريخ ليال ي



# عالب، سالار جنگ اور ذکا

 سالار بیش با دائد سه ۱۳۳۲ تیل ۱۳۱۸ او بیشار این ال ترجید و مواهد می مواهد می دو است و مواهد می مواهد می مواهد می مواهد می مواهد می مواهد از مهما می مواهد از مهما می مواهد از این مواهد کرد به اثر قواب می مواهد از مواهد کی مواهد می مواهد از مواهد کی مواهد می مواهد

أدب المالديك في مياياً إذ علم وفوق كا دوكل عزوري القال المسلم ال

نواب سالارجك جب ماري ف ١٨٥٥ من لكسو آئ او ان كي آمد يرعشي

# عالب سالار بنگ اور آنا

فولکفور نے ''مودو افیار'' کا ایک نصوص نادرہ نیجے سے طور پر بجزاں ''بہتے شروری در حد ماہر رابری مسماراں وقت میں'' جاری کیا۔ بے جار سخاب پر مشتل خانہ اس کی محتصلات ''اوورہ اخوار'' نمبراان مجلیو ہم اار اربی مسماراں مطاقی کا اور ڈی اگر یہ اہماانہ دروز شیخہ ہلادا کا ساتھ شال جیار اول میں مسمئی افیار سے چید یاتھی درج کی مالی تاری

عالى جناب شوكت مآب نواب مخار الملك سند تراب على خان سالارجگ کے وروو لکھؤ کے بارے میں ایک بسید معمون ورج ہے۔ جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا ان میں حکومت کی طرف ے سرکروہ اعلی اضروں کے علاوہ مع زین شم بن مجی تھے۔ ان میں خصوصیت سے راجا امیر حسن خال امیرالدولہ اور منثی تولكثور صاحب ما لك مطبع "أووه اخبار" و"دلكستو تأكس" شائل تھے۔ راجا صاحب نے واوت کا اہتمام کیا تھا۔ شخصین میں نولکٹور صاحب بھی تخصوص کے کے تھے۔ ۲۲ ریازی ۱۸۵۰ء کے يے (ص٢٩٥) ين ورج بے كرنواب سالار بنك لكسة ين معثوق منول میں اترے تھے۔ جن لوگوں نے ان سے ۱۸مر ارج کو ملاقات کی تھی ان میں مثی صاحب کے ساتھ "اودھ اخبار" ك الديم رواق على بحى تق صفيه ٢٩١ ش جميا ب ك جب سالارجک کان ہور کے لیے سوار ہوئے تے تو جن لوگوں تے اشیش پر آھیں رخصت کیا تھا ان میں افسران کے علادہ راجا اميرصن خال اورمشي نولكثور صاحب بعي موجود تھ\_مشي صاحب كان يور تك ان ك بمراء تع معثوق منول لكسؤ من نواب موصوف کی طاقاتیں منٹی صاحب کے ساتھ بے تکافاتہ دی تھیں۔ نواب صاحب نے مطبع "اووھ اخیار" کے بارے میں تیک

شالات كا المهاركيا تفا\_

جب باد رفق الاول ۱۳۰۰ بخری (۱۸۸۸م) میں وابیک آف میمکوک وارد حیدآباد بورے اور فواب سالار جنگ نے آن کی دورے اجتماع اجتماع را مدان کو اثالاب جرحالم پر کار و این دور فواب میروش کی طوحت قراب بود کی اور چیچے شمیر ها والد میں الاول و ۱۳۰۰ در طاق کار مرد فرون کا ۱۸۸۸م) کو دور فی طوح سرائے سات کے سات کیلے دار انتقال کما اس بروز جدوں کے دورک کو دورک کو میروکن میروشاند عمل کو کے گئے۔

آنا کا خاتمان ماهم چاہر کا حیث الا خلاص کے مابد پر مرکار مافقہ کے برخ میں کا میں میں کا میں کے مابد پر مرکار مافقہ کے بین کا بھی ہے کہ اس میں کہ اس کا میں کہ اس میں

# فالب سالار بنك ادر ذكا

عَالَبَ کی استادی کا شہرہ شا تو ان سے اصلاع لینے گئے۔ کہتے ہیں: قائل میوں میں عالَبَ کے وَکَّا طرع شَن کا ایسا کوئی وٹی میں سنخور نہ ہوا تھا

ميرا استاد معنوى عال

جس كا بر الله ستى الجالا مستاد كا فركيد لد كى المركيد الك قدم كا به الجالا يونا عثم مرف يا اعاد بها ساح كال المح كال كان المحالا في الكان المحيد المحالا عالب سالار بنك اوردكا

 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}$ 

تاتب کس مراد الل سے عصاص کے ادارہ لاتھ ہیں۔ دوری سوری کے ''یاد بیڈ ہدتے ہیں۔ دوری سوری کے ''یاد بیڈ ہدتے ہیں۔ دوری سوری کے ''یاد کیا کہ استان کے استان کی دوری سوری کے دوری سوری کے دوری کے د

اک عدد کی کی ش تما ہے داز

کی کا افغال سے مرال کی حرش ۱۳۹۱ھ (۱۸۵۵ء) علی حدیدا آپویش ہوا۔ جناب ماکک دام صاحب نے ''مات فی صفق رب جیب اللّٰہ'' باؤہ تاریخ کھیا۔ یہ باؤہ تاریخ فراب حفیظ الدین خال باس کا طبح زاوجہ

ناتی سند ۱۸۳۱ء می کا ک در پید نے آگا ہے فواب سالادیک کا تمان یمدی، قدمانی اور مواق کی کیلید سے کہ باہد عید می درجان کیا۔ آگا ہے شاخلی کم ال فواب معارف معانی وزی اور کی عمال میں اس کے این کے مام کالی راوازی کی کمکل جمہ سالوں کے انداز کے کے چھوالم الادیک کی تحقیق کا میں میں اس کے ایس عمل ہے۔ تمان فلا کھیارے مواثری سالے جی سال دولت پرے مارات کی کا فیات مؤکل واد کو واضوع وال

# عَالِبَ سالار جنك اور ذكا

ہے جو ۱۸۲۷ء میں مثنی نولکٹور ساحب نے لکسؤ میں شائع کیا تھا۔ سخد ۱۹۲ میں عطاکا آغاز رہائی سے محتا ہے:

> والا نظر امراد کرای حجرا ک<sup>و ف</sup>یض تو یافت رواق ای کهند مرا یارب چه کے لفاد عش الامرا

جدویت تر اجزاب رقم عام ترا اس کے بعد اپنی شامری اردو قاری کے بارے میں کیسے میں:

هروش ما بانجامتر آن بجد رمعان است و خدال بدو فرت هروش ما بانجامتر آن بجد رمعان است و خدال بدو فرت در مجر افغان درآغاز رباید مختل و بدارد زبان مراسے بدی تا ب بان برای و درآئی باخت میں اس واقع میں مان عرب محتصد و بان مختر ساز درائیت فرائم آمدد آن ما طدر خاتی لیاں درک مجر شاری مال است بان میال است.

مجرها اب والم مصل مصل کا دار کرتے ہیں: چہ قسیدہ از سید کہ تم درال آئش افرونت۔ ثم سوختہ آپ و از رضتے کہ برق آن را پاک سوخت، دود اندہ کیا ہے فرخا بخت عرایض فکار کہ یہ تسمایے پخم واضحہ قبول واضحہ ووزے پہنے بنامانی فید درسی کانجا والدی خیش،

ر و درین جامی واو اندن موسی۔ اے عظیر کل در ازل آثار کرم را

منت سر لوح ز ایم تو تلم را منس الامراکز شرف نسیب ناش خور تیلد بر ادریک تعینان تجم را

جب غالب نے دیکھا کہ بیجی گئی تصافیف کے بارے میں نواب سالار جنگ کی طرف سے کوئی رسید ٹیس آئی ہے تو افعول نے یان ریف کے بارے تک آیا کہ اور قد الامریخ الامل مصاحبہ الدم المریخ الامل مصاحبہ الدم المریخ الامل کی دوران کی تقدید کی از در بالامل کی دوران کے اللہ اللہ الموسل کی ال

څوامد يود\_

عال سالار جنگ اور ذكا

جو كتاب يس مضمون كے ساتھ شال كيا جاتا ہے۔قسيدے كے چند شعربہ إلى: ور مدح سخن چیال نه کویم

شرط ست که داستال نه سویم از زبر و درع سخن نه رانم

از سجد د طیلیاں نہ سمویم

ی الملک را دری عمر

ج آصب جم نگال نہ گویم

کوئی کہ یہ پوشگاہ تواب

بسياد گوے، بال نہ کويم

ماکیزگی نهاد باکش

بر در سعت فترسال نه کویم

ور مرصد کاخ دولتش را زی مششدره شارسال نه گویم

نازم روش تحق سراے

از كوير خود نشال شد كويم

روش ول و التفيل زبانم از دوده و دودمال ند گویم

در للم باند ياب راعم

دالاے خاندان نہ کویم

والا كر، سير حاما ميرم اگر آل چنال نه كويم

ساسان عشم ہے کہ خود را 🗷 موید مویدال نه گویم ارت دومور فل على المراجع فاست كالمراجع والمان قد المان المان المراجع الم يدوم بالدون بن الله المالية بالمان والمان والاشتن بالمناه رمنول وأوال كا بين أكمه الرسيق سميط بالامنف إده

عالب ك تصيد كالحكس بوانمول في سالار بتك كو بيميا تقا

عات سالار يحد الدرتا

تاب عر دکن نه دادم از ناقد د ساریال نه که ال نيست نماز مخكان سم ي بر زمال اذال ند كويم كافر إثم اكر ثابت

ہوستہ زبال زبال نہ کہیے شام اگر دعاے دولت

از ہم نشال نہاں نہ کویم

آش هنوم کر از مروثال

65 2 UR UI OF 4 تھیدے کی ابتدا میں غالب کی یہ نٹری عبارت بھی موجود ہے جو پہل مرت

ساہے آروں ہے: مارس ور حفرت فلك رفعت وأنش خديج خداوان خدا جوكي و وانا

داور ال شاس ال كول عبرام ردم، يديد يدم جاب مايول القاب نواب مخار الملك بهادره وام اقباله، عذر تنها روال واشتن یکامه و بنگاشتن نیایشنامت متبول و آبرو فزائی محیفه طراز بخیدن آگی از رسیدن مجند راز منگور ماد\_ قصدے کے مطبوعہ اور تھی شنول میں الفاظ و ترتیب میں کچھ اختلاف بھی

بي ورج كيا جاتا ب

کوئی کہ یہ واش گاہ تواب بساد کھوے، بال نہ کویم

عَالَبِ سالار جنك الدونكا معرع اوّل میں "کوئی" کی بھاے" کھنے" ہے۔ از ديده ورى و يايي دانى ساية فرقدال نه كويم ور ويده ورک و يايد واني بمباية فرقدال نه كويم ميرم اگر آنجتال ند كويم مطبوعه كليات يل اس شعرك بدلے يد دوشعرين: والا ممر! تيبر جاما ایں با ز رہ کمال نہ کویم عك ست دل از جوم اعدوه مين اگر آنيتان ند کويم البيّة من اين ترانه با را شورامهٔ باستال نه کویم ایں دسرہ باے خوٹیکال را شودامد باستال نه گویم

AY

قات سالار بنگ اور آگا

آخ کہ اگر ز آسانم پرستد ز ریساں در کویم

سعیون: این بک اگر د آنهانم پرسند د رسمان ند گویم دیل کا شعر تکلی محتفی شمی شین ہے: کاری بد مجزی و صفر ماد

ذیل کا شعر تھی کینے (سالار بیک) میں ٹین ہے: کام یہ تحزم و مفر یاد شجرید و میرگال نہ کوئم تعریب میں روانی، سازی، روانید و قوائی اور مدرع کشتری کے طاوہ فاری

> تھیونا دیے وصل ہوا۔ مروح نے اس کے اصال دیکے۔ ویکنا یہ کہ اس کے ویکھنے سے کیا کھا ہے۔ اب جب کر طالات بید کے افزائلک کی رصاحت سے مجر خوان ہوائیا۔ یہ پائند یا پیدا جا در وہ ہے کہ جمل کی صاحب لالوی عالیہ والدی کا بیان کا بیان جی۔ اب مذت جوا اگر رہے تک میں کمارات اور شن جرکمۂ جاباتا ہوں

# عَالِ مالار بنك الدوَّكَا

لوب حقداللگ کے ۱۹ ماء ۱۸ مائ کو آگلی جدل فرق واقت جرئ کا می کا شاہد کی میں کا کو آگلی کو گئی ہے جرئ کا می کا خراط انسان کی میں کا فرق کے جرئی مہلی جرئی الارک انفر کے آلائی کا خراط کے انگری مہلی جہاں الارک الارک کی الارک کی الارک کا بھاری ایسان جائی واقع کی الارک کی الارک کی الارک کی بھاری ہائی ہے جائی کا میں میں کہ اس کی الارک کی بھاری ہائی کا خراج میں میں کہ اس کا کہ سائل کو انسان میں کا بھی الارک کی الار مرش داشت اور قسیدے کا فٹی ایجند دیلی یا کسی اگر چز کے ترتیذ سے چیٹین جو دہال وی اکترار ہر صوحت نے اپنے کلم سے جو انتراک کسا انتراک ملک میں کہ اس کا بطالان ہوسکتے۔ (فقرہ برخوان قبل فواب میں الملک بہادر بخشی و جیرہ و بریرس نیز نہادہ ایش آرائش فواب میں الملک بہادر بخشی و جیرہ و بریرس نیز نہادہ ایش

تصیدے کے بعد ذکا کے مشورے پر ۱۱ر بارچ ۱۸۹۲ اوکو خاکب نے ٹواب سالار بٹک کو جوعرض داشت جیجی تھی ، وہ کائیں ومتیاب نہ ہوگا۔

آثام علی آبار کے ذائع می حالیت کی آب کی دلا کہ می بحری کا کرے اگر ہے۔ ان کا برجہ ان کا برجہ کا کرے اگر ہے۔ ان کا برجہ ان کا برجہ ان کی برخ ان کی برجہ کی ان کی برخ کی ہے۔ ان کہ میں میں کا برجہ کی برجہ کی ہے میں کہ میں کا برجہ کی ہے کہ میں کہ میں کا برجہ کی ہے کہ میں کہ میں کہ ہے کہ میں کہ میں کہ برجہ کی ہے کہ میں کہ برجہ کی ہے کہ میں کہ برجہ کی ہی کہ میں کہ برجہ کی ہی کہ برجہ کے میں کہ برجہ کے میں کہ برجہ کی ہی کہ برجہ کے میں کہ برجہ کی ہی کہ برب کا میں کہ برجہ کی ہی کہ برجہ کی ہی کہ برب کا میں کہ برجہ کی ہی کہ اس کے میں کہ برب کا کہ کہ برجہ کہ برب کہ برجہ کی ہی کہ برب کہ برب کہ برجہ کہ برجہ کی ہی کہ برب کہ برجہ کی ہی کہ برب کہ برجہ کہ برب کہ برجہ کی ہی کہ برب کہ برجہ کی ہی کہ برجہ کی ہی کہ برب کہ برب کی کہ برجہ کی کا میں کہ برب کر ان کہ برب کر ان کہ برب کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کہ برب کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کر ان کے برب کر ان کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کر ان کے برب کر ان کی کر ان کے برب کر ان کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کے برب کر ان کے برب کر ک

 $\begin{aligned} & \| \hat{\varphi}_{0} \|_{2}^{2} \otimes \|$ 

#### عات سالار بحك الدرقيا

خانب نے خدگورۂ بلا تحل سے پہلے ذکا کو -ادر دیخ الاول ۱۳۶۹ھ (مطابق ۱۳۷۸ اُک ۱۸۹۳ء) کو ایک محاقصا ہی جس میں ہے کہا تھا کہ ٹواب سالار جنگ نے میری طرف کوئی توزیش فرمائی۔ خط کے ضروری چیٹے میں بی:

ی بری ادارہ میں جہ دادہ گئی تھے۔ حاصہ فوائل ہوں۔

ہے بی کی واقت طور پھرواں ہے ہوں الدارہ بہت ہے۔

ہے بال محمد المراح اللہ ہے ہیں اللہ اللہ بہت ہے۔

ہے بال محمد اللہ بہت گئے ہیں۔ حضوں ہ واقابل علمان سوائم بالے بیان طاحہ سب جمل مجل علی میں سے فالب میں مالک اللہ بہت ہے۔

ہی واللہ باللہ بال

صل دیا۔ جہران ہول کر نواب صاحب کے کیا گئے۔ خاک وہ مجر ۱۳۸۳ ہے کہا جہ ان کا کا گئے تھی۔ ناچا از اس آپ سے بہانا ہول کہ آپ مولوی صاحب سے ٹیل اور ان کو نے خل اسٹینا نام کا مکا کی اور جری طرف سے ہیں ملتام جری کا کھڑھ سے کہا کہا تک ہا ہی اور اس کے بالی دوران کے دوران وال سے اوران کے اوران اس کے اوران میں اوران کے دوران میں اوران کے بالی دوان کے دوران میں میاد

کی نظر سے گزمنا اور جو کچھ اس کے گزمنے کے بعد واقع ہو، دریافت کرکے بھر کوسکل فرمائیں۔

آگڑی جائس کا بعد الدین کا باتا ہے جہ اوس کے آگا کے سام ہدا عدادی الائل میں اس مال میں کا بستان کے اور الدین کے اس کا الائل کا الائل کا الائل کا الائل کا الائل کا الائل کا چائس میں روایان حالس (اورد) اور الائل کا الائل کی الائل کا الائل

> یرہ پردا پرس مونی صاحب کا عدا آیا تھا ، اکسی نے بسیل کسی ہے۔ آن سودہ حرش واشت کا بھر آپ نے تھا کہ مجا کا تھا چھا آ آھے۔ شاہد گزاری اور لینے جائے کے توانا کا کی چل کرنا مناصب جائے۔ بعد ما احد کے اس اداران وہا کہ حرش واشت کی تشکیل اور طاقاً کی جائے ہے وادافاتا جی سے کہ حرش واشت کی تشکیل اور طاقاً کی جائے ہے وادافاتا جی سے کہ مرش وات کی کا کلائے کے اگر



عات سالار بنگ اور ذکا

موضعاشت ٹل کئی یا قسیدہ نکل کیا تو جواب لیے گا۔ اب جس یقول صاحب:

آگ اس سے جمن ون ویان کا پارش اور علا موانا کو بجہا ہے اس کے وہرے ون اکیک چارش اور ایک علاقہ اس کر تا ہے ہے جہا ہے۔ آن تک اس پارش کی رمید بھی سے تھی چائے تھے معرش میں ۔ آر وہ پارش کی گاہے ہے آس کی رمید مجھے۔ اگر تھی بچھا تو وہل کے ڈاک مگر بھی دریافت بچھے اور جمرے خلا کا جماب مجلسکے کھے کا حساس میں کا میں اس کے ڈاک مگر بھی دریافت کچھے اور جمرے خلا کا جماب مجلسکے کا مطابق ، خاکہ میں کہ

بید ہے۔ بال، خوب یاد آیا، وہ تھیدہ بی اس کلیات عمل مطبوع ہوگیا ہے۔ سند ۱۳۷۸ سنوالد وفتر سے تھیدے کا کافذ نہ تھے کی صورت عمل مجل تھیدہ مدون کی تعربے کر ر سکتا ہے۔ بناء ''رشات ('''. جدایا دادگوی می نیز میدانویپ مشکل فاب راطاد بنک اندال کے دادولہ ہے۔ اس کے اور براز اور کے مدیران عاد واکاریٹ کی جاری گئی معمول عام کے دور مربی می کہتے تھے۔ مربی کمانی می دور دور کے کا کرد ھے کہت خانہ انتہا ہے۔ بدرانا کہ عالی میں کا ساتھ کا حداثہ میں طالب میں میں انتہا ہے ہے اس کیا ''نظامت دور'' کھا جا ہے۔ اس کا می محلوج علی انتخاری کا کی کھی کی میں میں میں میں میں میں میں میں می

ے مردا اور اور اور اور اور کا لئے ہے میں اور بھی کے دمالات کے داروند ہے۔ ۱۲۰ کاب نے 25 کے تام علی ایشا عمد جیسا کر کس علا میں ماری میں ایک میں گئی: "مج علام بداری دارانی مال فوا" ۱۱

مضمون کی تیاری می ورج ذیل کمابوں سے استفادہ کیا گیا:

" إذكار دوبار" حتث وهم (1810 م) موقد وي هى مشجلد إذكار آخم، للعند. " الحب" الرآباد ( يأمند آنتي ۱814 و ( ۱۳۸۳ – ۱۵) معمون لكار منتظمت الدارة " منافعة حمق فرقب عثل الفكت ما الارتئك موجه" موقد موادك منية البيري التركي، ١٣٠٧ و، آشكم برنس لابور

ي يمن العدد ""عيات كتا جاب موادنا هرشكا الزبان!" مرتبرشق هو مقلوحيين خال سليماني. مطيور ١٩٩١ . منشيع ولكور يكسو

"" کرکے حیدا آباد" الدرس دات شمیدت میدنا آباد "عجیب افرکن" مبلوی میدا کیار کایوری "مسکلید آفرکن" عرفی میدا کیار کایوری کیار آباد "مسکلید تاکیدی" مثلاثی بردادهای دانش میدادی "میلی کاربید" عمیدالدی الدولی دانش میدادی "میلی" فاربید" عمیدالدی احدوقیب میدادی

" فاقدًا قالي" على «فل ١٩٨٣» بناب مالک دام "تطوع قالي"، مرفيد ظام ديول مير "كليانت تز" (قالب)، ملي فاتلون عامله

"كليات تر" (قالب) المليج الكثور ١٨٩٧

☆

A

A

ŵ

\*\*

×

یاں "اک مدد کی گی" سے مواد معرفی اولی کے احداد (۱۲۵۵) عمی"، ا" کی کی ہے جو" آ ہو شعر" لیٹنی لفظ" پو" سے اپری اور پائی ہے۔ (ادارہ)

# مرزا غالب اورمفتی میرمحد عباس

سی صاحب کے بدوائی عظرات داخلہ (۱۳۲۸ء) اور وقات ۱۱۱۱ھ (۱۳۶۰ء) میں ہوئی تھی۔ یہتے موصوفہ متقرالے عالم اور فیاے اما اگائی ہے تھے تھریکا ایک سر کائی ہم مواد طوام متقول و متقول میں ان کی تالیفات و انسانیف علی سمارے کے کائیل عمارات کا تھر کان میں مروق این۔ ان کا ملسانہ نسب سائیٹوں سے امام موکل کائم کے تھی امین ہے۔



# مرزا عالب اورملتي بير عمدعهاس

عقی ساحب کے بیز انہد سے جھی بحض مہد نواب آصف الدولہ بہادہ ش ۱۳۱۰ء (۱۲۵۵ء) عمل شوستر سے وارد لکھؤ ہوئے تھے۔ ان کے بارے ش \*\*گذا العالم'' (سال تعنیف ۱۳۱۱ء) عمل خاور ک

ووالنور الازهر السنيد محمد جعفر بن السيّد طالب سلمه اللّه از عباد و بارسایان روزگار و در حسن خلق و جمب فظری نادرهٔ ادوار و نخیر خواهی عباد از اعالی و ادانی معروف و وید بمتش بانجاح مطاب سائلین معروف و در آداب مجلس و رکلینی مجتی سایته اش بجال رسائی و در جود و ایثار وانی ناخ افسانه حاتم طائی است. فاش متعال، غلت باوكرامت كرده است كه باوجود ب بشاعق بركز سائل را عروم عداشته است. دربدلست حال تحصیل مقدیات را در شوستر نموده و در فارس وعراق برصيل طب و نجوم برداشت و در بروو بکمال رسید\_ از آنها به بندوستان افآوه بناکای بسربرد\_حقیر او را بان نواح عديده بودم. مراسن رضاع بود كه او برآيد، بكلك ك رسيدم از وفور اشفاق برادراند الكعرة بانيا رسيد و باس سعادت مستنيض كروانيد حالياتهم ورآل بلده روزكار ياوت دارد. بدطهابت مشبور و بعايت درويش وآزاده است. توفيق عود لوطن شاکشته ...

متر تعر جعل نے باتات صافات یں وہ اداد ہی چوڈ ہے۔ میڈ ل اکبر روب مٹی صاحب اور میٹر عمال رسے کل اکبر لے خوبوی ناخانی می سے ساتاتی البتا ہے بیٹ تی صاحب کا عام باتی کے عام برتانی نیٹر ہماس مکا قالد متریکی اکبر قائدی زبان پر قدست مکتے ہے۔ ورش تھس کرتے ہے۔

سيّد على اكبركا انتقال ١١٠ رجب ١٢١١ه (أكست ١٨٢٥ه) يس بوا ملتى

# مردا فالب اورملتي مير محد مهاس

صاحب نے مشحری ''وُرُ شاہوار'' میں ان کے مختمر حالات نقم کیے ہیں۔ ان تاریخ وقات کے قطع میں کلیتے ہیں:

عصی تصدی سے اس کر اللہ ایک ایک ایک ایک اور ادام حریت نتان و جات در شمی فیرے حمان و وائل در کام با کہاں کرد و با جان ملک از ادامان ادھی تی بسے مام با کہاں کرد در ایک ملک کر آن و کرے در بدایا لمام درت و در ندر و تی دیا کھی دائن، و شد اس واطالت

> خامه تاریخ وفاتش دو رقم شد مقیم گلفن وارالسلام

منتی میرسید محد عاس هب شنبه آخر رقط الاول ۱۳۳۳ه (ایریل ۱۸۰۹ه) کو لکھنا میں پیدا ہوئے۔" فورهید کمال وادب" تاریخ ولادت ہے۔

مثلی صاحب نے ایوانی کاجی برج سے یہ بعد صاحب میری کا عمری مادادی میدالشدوں صاحب (کار دو حمل صاحب) سے احریاس مجائے ہے۔ کہ۔ اس کے بعد موادی قدرت اللہ صاحب (خاکر و بالطام موافق) میریا میں ہے۔ اور حاجب (طلا و جائے ہے و جائے میریاس کا جائے کا میں تاہد ان کامریمی تاہد ان انجیال جدے اور کشور یکی کا سلند فروع کیا ہد دیکھ طالے علاوہ علی صاحب نے میں معلم اقام جیڑ کین موادی قدرت کا اور کا الدوار فروانسوں کی طال سے بھی صاحب نے میں معلم اقام جیڑ کین موادی قدرت کی اور کا الدوار فروانسوں کی طال سے بھی استفادہ

مفتى صاحب كا انتقال ٢٥ روجب ٢ ١٣٠١ه (ماري ١٨٨٩م) كولكمو ش جوا

موادا تيم اواده حين صاحب تتيم نے والي کا قلعت كيا: ور كد خواديوه چال علقي ما خاكب حرت بر وال فتوئل قاد از زيش برخاست عمر ماجمل تالد با در محملي عموا قاد منزعي موذ هم وال جر ايل وال آفتال اعد عالم جانبا قاد مردا عالب اورسنتی برعد مهاس

چل بیاریہ انگیب خوں در تاب شب باس، از دیدۂ ناؤد نار ناکب پاکش کے جا گفت از جال کرکیا حرک خدا از جا فار نیست الملیپ ناختہ کز شارخ وہر معراب کھٹی زیرا فار نیست الملیپ ناختہ کز شارخ وہر معراب

آہ تعمر اجتماد از پا فاد مفتی صاحب الم بارگاہ غفراں بکب میں ونن کے گئے۔

من ما ماحب باشناه جه ملی این که مند کرد رست مشتق آرد رست که این است می خود در در سد که می خود در در در که سازه این که ما که داده دار که می خود در این ماه با در این که می خود در که می خود می

الطان ادده تراب اقدام واجد علی جس کا رکھا ہے تام اس س مل الع مجب فرينا تاريخ دوم کې ميينا " مى ئىن كاب يائى في القور وه پيولوں پس ايسائي بخان الله، دهک دريا الم ہے یا کہ مجوہ تنا منتمون نہ تھے، رخ ملک تھا م بے یہ سے 3 کا 10 ילין ליוט ל נע לע اس محن چن کے آگے ہے خار اور ومُلِل و حميري و عقبل صائبين وزول بوس بيل اور مختقم اس سے بے حقم ہے فرددی کو ہے ملا میاباں جو مدح کروں نہت ہی کم ب خاقانی کداے هي کريال ب یاے جال ایر از مد افزوں کی میرے ہے سید تر سد ريس جناب عبان

# مردا عالب ادر ملتي مير تدمياس

> واجدعلى شاوى و دو سال بعد التزاع سلفت در مصاعب شديده از جس خوش و فوت والده و براور و ولدش وتعتین صد بزار روسه اه دار باوجود گرفتاری کر وفر شهریاری، کمال تواضع و خاکساری و الااداري و تماز گذاري وغريب يروري ومبر متري شيوه وشعار خود سافت و طرح محاست سازی اهش و فکارے کہ جرح دالاری عربيه الدافية. و زياده از نصف شهريه خود براے لمازمان و كاركزارال علر رب بدوش غربا برواخته و درتنقيم و توقيح فقي كا وقید فرد کذاشته روزے یج را برداشته مل خاربان بیسه سرمن از نین تا مجد که خل راه بود بیاده رفته روز ویگر مراطنیده در اثناب كلمه وكام كفتم - ثا خاتم السلاطين ستيد - كفت بعد ازمن سلفنت تؤابد باند- برائ تسكين فاطرش كلتم فاتم بعتى المحشرى آده است ـ ظامد بامن عقيم عقيده داشت ـ ألن صحب حامدين و مندین او را کذاشت که اشاعب وی باعات او بر دست من شود\_

مشخل صاحب نے وابیدگل خاہ کا تاریخ وقات ہیں گئیں: وابد کلی آک المتحر یا تجے اٹھم شکد تجہو و تار از هم مرکش ہد عالم آک بخر کرم دفتہ الزی تھنیں قائی ک کو دے شدہ ہر خار بجنگ تازد و خرم وسید ایمل از نجب دلائلوں افقاک سے بچکچ فضد والان ساختہ مرہم

#### مردا عال ادر ملتي بير محد مهي

شیدا سے حتیق ابن فل بدر دعم اد کرم دربال سوم باد ترم کو الفقر ابدر جان زوائل بدرم درجد شده درم و بدر کو الفقر ابدر جان زوائل بدرس فراسد مل س کلام "حو اسلام دارفت تر مالی"

ملتی صاحب کو نبی شعر سے خداداد منامید تھی۔ تولی، فادی، اددہ، تیمل زبانوں میں اس کا خال سلم اللہ انھی ان تیمین زبانوں پر جرے انگیز قدرے حاصل تھی۔ موسلے سے طور ''جل سے علا' کی مثال جاتی کی جاتی ہے:

رح ما کد موہ مطاکعت ہے۔ ددیا سر ما دہ کوئا محر ددہ گردہ ہما و ہتن محکم دد محر یا دہا کرفت ہرسال در در دام آد والم کہ کہ برسال دسکو یا کدفت مرا کار گردہ کرد درگ کرد یا کہ در طرق یا کرد رچات دفا ماہ میر دفات کہ طول اس ما باکردی رچات کہ کام طیابا عام کہ الحال میں ما طاکردی

# مرزا عالب ادرملتی مدعمه عماس

تدير سوال علق سادم

شد کا به بنده جان شری

مده طول در راه مهر د کرم أكر وعدة وصل ما كردة

مقتی صاحب کی فزلول کا دیوان قیرمطوعہ ہے۔ غزلیس زیادہ تر واقعات ك معلق يرب ديان كى مكل غزل نعت سے شروع موتى سے مطلع ومقطع ك دوشم

درج کے جاتے ہی:

اے مر پر آستان تو عرش عظیم را و زیاے تو سراغ رو ستنتی را سيدكد في تاب وتوال در بدن ندواشت مدح تو زنده ساخت عظم رميم را ذیل میں مفتی صاحب کی چند غزلیں بلور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔ سلاست و روانی عج ہر شعر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس غزل عل اپنی موجودہ حالت اور

الممكش تعلقات كا ذكركيا ب: كويم يتو فكوة وقا را مگذار فکلمتِ جا را وتخييه بزار عقده با را یارال که خطوط می نویسند عے یہ آمید ایں کہ کئے تاریخ حوادی تغذا را چى قرشي ور يوريا ما مے یہ جواے ایں کہ سازم تا دور کم الو بلا را این فکوه ز جوړ چرځ دارد تازه پریم په او حطا را اے ی طلب دیاہ من ای فتوی و مکم شرع جوید وال لفح و معترت دوا را اي کن الم و نثر ياسد وي سوره و آيے و دما را خوابند رضاے خوایش از من یا این ہم اختلاف آرا تنها من و ای جامع علق کلک از نے و راہ عک خارا يكارى و رغ و كلم بيرى

بيكار ككنده وست و يا را

يا حيله رستش خدا را ایں خصہ جہاں کم گوارا مرزا فانب ادرملتی میر محد مهاس

چاں مذر کم بدار تال کوید نہان و آھارا اے چم آو کر کریے تا کے خلص جانب نوا یا را

ستدا لوش خواب تا مکحا

سيدا الله بت قار مرا مي كند خود كره كشائي من

یمان دُمُّ داد این عاد داد آبد آبد کس از دیمان میک داد دیمان پیده میمُنم بر بر مزیل قرار آبد آبد علق بای مالگی مخت کیزا پید در داخر و تو بر در کل دائم کا فات حریمی در دیران با به از کار دیران با کن دادم نامان کا فرد از بادمرکابال مشتر بعدانی باید از مرکب ماد آبد: کن دادم نامان کا فرد از بادمرکابال مشتر بعدانی این مرکب ماد آبد: آبد

مرزا فالب ادرمنتي بيرعمد مهاس

نی دانم کا شد کاروان عمر را منزل دراے دل صدا زد چند بار آبت آبت یود نازک تر از تو اے صاحبے کہ من دارم قدم بر مقد نتر گزار آستد آستد كملاے فن كولكھ ع ايك محبت نقى۔ يہ جذب مفتى صاحب كى ايك غزل

ے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

عصوه با دارد جتاب الرجه زائل شد شاب اللمو است در کلته اگر سیم و زری کیا باشد تراب غیرت معمور باے عالم است هیم وبران قراب بمعفیر بلیل شیراز ست در نوا خی خراب ل فرو بهتی اگر عطتی عمر باریاب قاریاب ی دبد یاد از نعیم بیثت غلد لطف و میش بے حماب بر كه رفت از لكعن خوابش برد در خال خورد د خواب لكعنة مفتی صاحب کو جملہ اصاف بخن ہر دستگاہ حاصل تھی۔ انھوں نے حمد د تعبيد كي الل- عربي عربي المعيد الترجمة الثون مر ايك تعبيده تكها- ووسد مخلع کر تر تھے۔

جهال بکشتم و دروا که ﷺ شمر و دیار نیاخم که فردشده بخت در بازار

ترا كه نيست بكف في دريم و دينار يدسود الريل كه فروشده بخت در بازار حرکه شد تر و شاداب گلفن اقبال ر تشاند بآلد ماے روی بال مفتی صاحب نے جربیام کے کام کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ ان کے جواب یس

يهت ي رياهيال كريس- چند رياهيال ملاحظه مو:

س نے خورم و ہر کہ چیل من اعلی ہو نے خوردن أو بیش خدا بہل بود نے خوردان من حق ز ازل می وائست کر نے تخورم علم خدا جہل ہود

''تیز: نے خوردان کو چیٹ ناامل پود ''خت است عذاب و خوردائش کہل پود در فعل کو علم حق نہ دارد تاثیر کہل نمین شمل کئی جہل پود

خلیم: تاکرده گناه در جهال کیست، نجو آتکس کدگذ ندکرد چیل زیست، نجو من بدکنم و تو بد مکافات دی کین قرق میان من و تو چیست، نجو

سنید: طو و کرم از خدا کر نیست، بگو در بست پل اعتراش تو پیست، بگر کر در موشن هم گونگ بکند پس مدل په پیز و صایش کیست، بگر

ستی ماحب کی ایک فران مدان برای داهد ۱۵۰۰ م م شی تحت مرا فراد کر فراد سر تحت مرا 2 دادد کم مم شی تحت مرا بارب آ فرانداد می خشد می گیر از آن بدایدی کے تحت مرا گلیدی باران وائی آ، پی شد در در ماکز خاد در نے تحت مرا وائی موروان در فقت سے کم این مال قال آئال ایک تحت مرا باری مر دهل بالمات پی تحد کم 2 الادد دری با مسے تحت مرا خام کر مرا وا گلامد کردی الافق 2 این طالح این شی تحت مرا

سیّر شدہ ام سیر ز گلزار جہاں 7. دبیان بڑھ ہوے ٹیست مرا تاریخ کوئی: ملتی صاحب کو اس صنب خاص ٹین کمال حاصل تھا جو بزے

# مردا عات ادرمنتی میر تحد مهاس

یدے شاہوں میں ممی تھی ہی ۔ جانوان با 13 ہوڈی اس کے لیے اس طری آسان ہی۔ بم طری انتم کرتے ہیں چیز گور ادارہ تیے وہ میں جداد حراق الی لینے ہے۔ بم در اور بریش میری کا حربے کاروں وہ سر جدائے ہے المال ال احسان کے ساتھ مم درائی برسم امور میں کہ اور انتہاں کے اور انداز کا کہا کہ اور انداز کا کہا ہے ہوا۔ کام کئی کہا کہ کھی ساتھ کی ساتھ اور انداز کا کہا تھی کہا ہے تا ہے تھی ہوگئی کارہ بدرائی اور انداز کا کا بھی تیں : جانگی مدتی کی باتی ہیں:

(١) تاريخ وفات سيّرالعلما سيّد حسين قبله فرزير غفرال مآب:

فنال ز رطب بریام میماهبدا کدیست فیمی کم ادرا در بی زبال بهتا ایمی که بر طرف افار خور باخم او کجریا د نجف، بند د پیژب و بلخا فرا کرفت مسیحت به سلم و کافر زدند بر مر و صورت اخید و احدا یا زیارت این تیم شریف کمن که ک رمند خانک ز آمال اینجا

گزار پاے ادب سال فوت اد برتوال "مزار مرتب پُنور سیّد العلماء"

"مزار مرقبہ پُرٹور سیّد العلماء" "ادب" کے کا ادر آخری مصرع کے ۱۳۲۹ لگلتے ہیں۔ کل اعداد ۱۲۲۳ اجری

> کے ہوتے ہیں: (۲) تاریخ طبع کاب''شن مازنہ''

وصحم تد عاري طبعل

(٣) تاريخ رومته فضل هسين (٣٣ فنعر) ردائش مسفا و مرفوب و موزول چه بينته ز اميات ترتنس لكارے

ام يد الله عرض عارج دونسه بيمان سلم عاشد موادر

عجب مير روش برآمد ز مطلح

#### مرزا عاتب ادرملتی بمرعد مهاس

(٣) تاريخ إے عمارات لکھؤ ، معلّق حسين آباد: دوران

گفتا کل برقد انور نوشتہ ایم اینجا نواے ٹالۂ زیرًا نوال شنید

ای مالی شان عمارت کی تعریف میں ویل کی عمارت بھی نہایت المیف

این المداد به سبک ما در اکامل که میده جرحت با داد که این میده این المداد که این میده با برای که این میده می از در در برا برای به این واقع بین المی بین المی

#### مرزا غالب اورعلتي ميرمحد عهاس

سبکه شودار جرانو خالدات است و متونهایش و عاقم سادات. قروش چدل فون طلم منظم و اصویش چیل اصول دین محکم– اما بابعه ول کشیاتی موش رما است. چها که عزا خانده سیمهاهیدا است. رنگ آمیزی جدارش از خون دلیا و هورانگیزی بلمبالش چان

قرياد تتقليا: تعالے اللّٰہ تجب ہتم مراے کہ باشد در کتارش کریا ہے صداے بلیل انتا دردناک است قیاے برگل ازغم میاک واک است گویش ی زند گلبانک خونبار محر خون جکر دارد به منقار مرور عنائش بإدآور قاسب جوانان حسين طيه السلام وموج فيزب چون فركر طالع الميب كرام بيره زارش عرك عيد با زناری و از باد اشهارش افرده تر از ولیاے فکارے۔ سرقی گلیا ميش وخماك المام مظلوم وشورش بلباأش مراج شيون نعنب وأج كاوم معاكش بان جر ياره بات الم حن و قارش ير ياد كلُّون قبات كريلا تو كو زن- آبشارش مثل چشر فرات در جوش و غني بايش ماحد الل مبر و ثبات خاموش حسولش از قرطاهم يشت خم زروعش الم دريم وبريم معلق مانات خواطر بريتان نعمائش مثل ریشان خون فشان محلشن جول شمع محل شدو مے دود وسوستش چول ایماے تف زوہ کیور

یرال ہے بات کائل آگرے کہ موام اور پی مانتی صاحب کو دین طرف ماکس ہے بچہ اور خام بھی خوال کیا ہے مواہا میچ دائدا کی صاحب کو مال تھا۔ وہ اپنے مہد میں اس کے بور وہے رقبے تو بہت ہے۔ تھڑ کم کی سک اور ایسا کہ کالمسائل کے اعلام اور انسان کے بھی اس کا میار ان سک ووقی اور وجان کی سے اسٹرس نے کی سے ان کو مال میں کیا جا ہم اس اور شرف يركمى كى سے اصلاح لى۔خود فرماتے بن:

پُو ادْقِقَ خادام بای فی د خاکره د احام ددی نی حالی حاصر نے فرای افاق است نز قرام آجر دفت مدی دیال، فعد ہونے افراد نے چاد بھر ہوئی ہے کیکس ان چی مجبی بنی عمل سے سم کے تھا خان جانکی ہے۔ جبابہ خواسی محق اللہ دی شخص اصاب سے مواحد کی گئے المادان بیکس محق باتی عمل ان سے کھی تعالیٰ دی شخص مار سے سے مدیر تھا ہے کہ موادد مدیر میں خات میں موجد ہے۔ دی تو تھا ہوئے نے تھی اساس کی شاخل کے الدیم ان کا مراح ان میں مراح تھا ہے۔ دی تھا ہوئی کے نائے علی موجد ہے۔ دی تھا ہوئی کے نائے علی موجد ہے۔ دی تھا ہوئی کے نائے علی موجد ہے۔ دی تھا ہوئی کے نائے مار میں کھی کھی کے نائے کا میں کا میں ان کے ان کھی کھی کھی ان کے نائے کہ موجد ہے۔ دی تو تھا ہے۔ دی تھا ہے۔ دی تھا ہے کہ موجد ہے۔ دی تو تھا ہے۔ دی تھا ہے۔ دی تھا ہے۔

> (۱) س وسلونل (۳) کیم شاہدار (۳) آپ زال (۳) بیم حقیم (۵) پیدہ افرون (۱) محق بیش (۵) آثام المروش (۸) خطابی عال (۱) ممتنی متنشوں (۳) اور آب المام س (۳) موگر، افواۃ (۳) موجرۃ بمابد تی المجاء (۳) اور (۵) رو دوکائی (۱۳) المامیدیون (۵) نابار انتقاد (اردو

> > مفتى صاحب كى اردونثر ولقم:

طیت مثل میں بالعرم حریت اس قدر خاب بدق ہے کہ ذات کا است بادر خاب محل اس کی زبان عمل تھی ملہ کرنے شرف کی اعلی صاحب کے داشتہ بندوستان عمل محلس اعلام کر ان زبان کی فوائد مجیس شمان در مثل حمان و آگی ہے مثل صاحب بحید الدور زبان سے اپنی اجتبیت کا امر کرتے ہے۔ چنال پید حکوی استجاد اعتداد عمل قرائے ہیں: قرائے ہیں:

اہر زبان ہند سے وہللہ میں فیمیں ہندی کے روزمزہ سے آگاہ میں فیمی تازی و قاری کی او کیٹو مٹنی کئی ہوئی ہندی کی بھر کو گئر نڈ اب تک کبی ہوئی مشخل صاحب کی نئز کے فوٹ ٹایاب ہیں۔ شکل سے آیک دقد الد تمراہ

## مردا عالب ادرمنتی بر تدعهای

وَالْ اللهِ عَلَى عَيْنَ كِما جاتا ہے:

یں ہے جائے۔ مہری کا جماعی کا دو قرق داد میں اند ذیر یا، ہیں اند کے اپنے قرق عمی الآوان م کو ماں مدافرات اوار عمد کے اپنے قرق عمی الآوان م کو ماں دیسے افغان کہ اوار ہے۔ کا ماں کا حق ہے۔ کہ خان کہنا ہے اور یرے پاک ہے۔ میں کاری بھی کہنے کہ کی طاق کہنا ہے اور چرے پاک میں دیسے کی مدین کھی کہنے کہ کی کا میں کا سے کہنا کہ میں دیسے کی مال کی ہے کہ کی اس کے اس کا میں ریمنونی ملاک ہے جہاں کی اور اور کی کہنا کہ اور کو تھا کہ اور اور کے خان کا مواد اور کے خان کا مواد بریمن کی مال کہ دیسے کا میں کہنے کا مواد کی اور اور کا کہنا کہ اور اندی کا جا اور اندی کا جا

یم داس جمالا تاتھ کی دکان چڑک شن تی ہے اور بیٹھ دی دو ترقی ہے۔ مفتی صاحب فرالس بھی خوب کتھ بھے۔ ڈیل شن چھ فرالس درج کی جاتی تیں، زبان کی نصاحت اور مماد کی قابل کابلا ہے:

ظام سے مج ہوئی، مرک کا سال ند ہوا افکی حریت سے مجی آنوو میہ وامال ند ہوا میں بڑھا، زور گھا، جہل کمیا، علم آیا آو محر اپنے کتابوں سے پھیاں ند ہوا واحظ و ظافر و طاقہ، طبیعی، و زام مسیمیں عملی شہرہ والمجین ہے، انسان ند ہوا مرذا خالب ادرملتي بيراتد عهاس

رال و تعویذ و دوما، نسویہ توانون شفا سب بواہ می دل پُدورد کا ورمال ند ہوا مجع ہے فصل بہاری کی محر ول ہے تور مثع کا مگل ہے کہ اس فصل میں شومال ند ہوا

روے محبوب کی کھھ یاد ندکی سیّد نے صاحب علم ہواہ حافظ قرآل نہ ہوا

> کیا ہوگئا وہ دول کہ فرور خیاب تھا کیا مرور اور قد بے فرایب تھا نے کھ وکیل موٹر نہ فوال مقاب تھا فیلائے میں کس مورے سے گزار تھی ادعال فلائے میں کس مورے سے گزار تھی ادعال اللہ وہ وفیاب تھا لائھیں کی جدوی تھی کر کے بین حملان میں جس میں کم سے میاف کو حکامہ میاب تھا کمانی ساد تھا کو حکامہ میاب تھا کمانی ساد تھا کو کیا ہے جہ جا سالتھانی مادا کا کیا چہنچے جو سالتھانی

وصلت کی شب کو بچھ نہ ہوئی گفتگو بجم ان کو غرور حن تھا، ہم کو تاب تھا

> زینت فیمی ہے، رنگ نہ پیچو نفاب کا یہ مالی لباس ہے فوت شاب کا فئی ہے اک فس میں یہاں صورت دیات دیکھا ہے بیجے آب پہ تنشہ عہاب کا

#### مرزا فالب اورسلتي ميراهد عباس

کا عیش تھے کو کما ہے دور شراب عل مت کر خیال عثرت یا در رکاب کا ابرو ب ديب شعر تو ده خال ملكيو نظ کار ملی ہے ہے اٹھاپ کا ہم کو جمارے للف کی امید کھے میں ي خط تكمو أكرچه يو مغمول عمّاب كا ول الرجه ب برشة المصت الخن مي ب جب تک نہ ہو ٹمک تو حرہ کیا کیاب کا فاقل کو ہوش آتا ہے میرے کلام سے الا ہے جو اللہ ع عرق ہے گاب کا ے اس قدر زکاۃ ہے نفرت کہ طفل و پی كتب بي نام بحي نبيل ليت نساب كا کھاتے جی سود روز وشب اس کا حماب ہے آتا خیں خیال ہمی روز حباب کا آتھوں کا نور: عالم پیری نے کھو دیا گل کر دیے چاغ کہ ہے وات خواب کا

سید بے فاک میری نظر میں سریر و تاج عضق آب و مگل میں مرے برترات کا

> اپنے ہٹر سے اٹلی ہٹر بہرہ ور فیمیں کاٹل کو کچھ کمال پہ اپنے نظر فیمیں اٹلی نظر کو لطف جو ملتا ہے خس کا خود صاحب جمال کو اس کی خبر فیمیں

ردانات جی موتی کی است هم کها کمی هم منگ این چی موتی کی کست هم کما کمی تیمی به جی عابر ای کا عظیار به گفتر هم بوشی بر همد شخصی هم بری شخی بر همد شخصی ای هدر فیمی هم بری شخی که استه کش می مود کمی این یک محم کمی موجه چی در کمی

کیا جائے اپنا حال کہ کتنا بلند ہے جب تک نگاہِ عرش بریں فرش پر نہیں

> شہر عشق ہوا شر، تو کیا تجب بے 71 عزار پر آنا با تجب بے کٹن ہے قلب میں ادرآہ مرد ہے اب پ ہے گری ادر ہے خطری معاد تجب ہے گزر معا کا بھی برگزفیں ہے اس کل تک

یام و مل کا کس نے دیا، تجب ہے طلب وہ کرتے میں جاتے قیس ہوتم سیّتہ

علب وہ مرک ہیں جانے میں ہوم سید عجب ہے آپ سے، اُن سے جدا تجب ہے

سنتی صاحب ایک مرجہ کان پر پیل قایم پذیر ہے۔ مکان پیل آگ گی ت ویل کا تفدیم فربای: صاحب تمی کل ہماری جب نگا و تاب ک

حالت کی قل ہماری عجب بیچ و تاب کی ول مثل رہے تے وہم تھی کس آپ و تاب کی سویا تھا ٹین کہ آگ کا اک بار قل ہوا اٹھا تو کچھ فیز نہ رہی فرش قواب کی

#### مرزا خالب اورملتی میرادر مهاس

 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}$ 

شتی برا کست کشوانی کا میش آن کا بیش ایک میششود کا بیش ایک و ایک را کست کشوانی کا میش ایک و دارد با در ایک را ا موادی برای بخوام صاحب موجه همگلی امن بید خاطان ایران کست کی ایک دور ایک ایک روز ایران کست کا به ایک دور ایک را شاید این کشوانی میشند میشند ایران کست دوران کشور ایک روز ایک رو

ہو کے قو تھریف لے کے۔ شی ناتی کی معجد وفول کی طرح تھی: مراسید ہے شرق آفاید داغ جران کا کنوار کر فی کر کا مدا معتقد یہ اس کسیار میں کا

کول گردش کرتا ہوا ملتی صاحب کے ماسٹ آیا۔ لوکوں نے اصراد کیا کہ حضور کل کچھ پڑھیں۔ چھ صور جد وجی القم کرلیے تھے، پڑھ ویے۔ قمام مشاعرہ الٹ کیا۔ آیک شعراب تک لوکول کو یاد ہے:

مریں کے مح کا امیدوار وسل اے کردوں ابحی سے باقی کیاں بوروں ہے شام جراں کا مرزا غات ادر منتی میر محد مماس ملطان عالم واجدعلى شاه كابيشعركسى في ستاما: شانہ کر کے بال رحمادوں یہ کیوں بھرا دے آيوں بن بال والے، اس سے كما مامل موا آب نے فوزا بے ساختہ بدشعراهم كما: حن ابرد سے عجب زینت ہوئی رضار کی ۔ طال انبا ہے جس سے باہ مجی کال ہوا سمى نے خواجہ حيدرعلى آلق كے يه دوشع سائے: ول گلی ای تے تاکہ ہے کس راہیں نہجی صح تک شام ہے یا ہُو کے سوایات نہ تھی الخا تھے ہے کب اے قبلتہ حاجات نہ تمی تری درگاه ش کس روز مناجات ند تحی مفتی صاحب نے فی البدیمید بیشعر کے: نہ ہوئی رات کو توثیق نماز شب کی ذکر معود کما کرتے تو کھ بات نہ تھی الله على الله على الله على الله شب کو اُس وقت کھی آگھ کہ بچھ رات ندھی ول كے شعر بھى ملتى صاحب سے مادگار جن: عاتی روز حر بکارے گا برا لونا مجھے بتوں نے، دہائی خدا کی ہے مفتی صاحب کوفت ریای میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ویل کی رہاعیاں المونے كے طور ير درج كى حاتى إلى:

> (۱) بیری کمی عجب غم کا افسانہ ہے اس گئے کو خواب، مرگ کا آتا ہے

#### مرزا خالب ادر ملتي بير تقد مياس

طاقت کا ہے یہ حال کہ جنش ہے مال اس ضعف یہ دیکھو کہ کیاں جاتا ہے بے تابی ول نے شب کو سونے نہ ویا (r) باس اوب عثق نے رونے نہ دیا نه زعرکی وهل نه مرگ فرفت تقترے نے کوئی کام مونے نہ دیا مرسوں سے خال عدر خابق دل ہے۔ (r) بركز فيس كي خوف الجي ول عن نانے کی طرح خطا میں کی عمر بسر بالوں عمل سفیدی ہے، سائی دل عمل (٣) عاقل نے مجھی نہ دل کمی کا توڑا باں توسن ھی کو نگایا کوڑا ج امر کہ وی کا ہے اے آپ کیا دنا کے امور کو ندا پر چھوڑا جب معرکة حثر على مانا ہو گا (a) ير آل ني نيس امكانا بو گا ردیا تم شاہ ش، بخش لے لی آنو کا بہانہ ی بہاتا ہو گا (١) اک دن عز اس جال ے کا ہوگا 8 st to 3 2 Ux 611 5 ایت نہ رہے رہ شہبت یہ قدم کی طرح مرا سے گزرتا ہو گا

مرذا عَالَبَ ادرمننی میری عہاس

(۵) کیا ش ہے، خیال طوق جاد فیمی قراد کے صوفع ہے ہے قراد فیمی مجلس میں طلب ہے وسیم پائی کی کیا تھی شین کیا او فیمی

ر المستحد من من موادر مرقر کو دارا و الدور این کر این که دران هے۔ دوان کے کلام کو پیشر کرتے اور اے بلند پار قراد درج نے حدود ان بزرگوں سے دواملے میکی کی وجود ایک جائع الکمانات کیتر کلتے ہے اور ان سے کام ہے بھوا ہوتے ہے۔ مثق مارپ نے حتوی سن وسائل" کلی۔ اس کا بادراتا کی جائم کا علی مرزا صاحب کلتے این

میں اور ما دد تو یاں بنال بہت و حتم پد مرکش عباء فردی یری مل امد بر حد بالگی مرکش دائم علی طر بی کرد بنتم او فراش کے اور آرے آرے بہت باے کلا نیز مال اور گائے کم اور پاکس طاقت بال بناہ ہے آتش باد گاؤ و طاب پاکس طاقت مال بناہ ہے آتش باد گاؤ و طاب بانکس صدر بانی دیں دو حتی و متی و تا دو ارز اور بان بال بیا مدر بان صدر امام کی دو دار دو دل بیان میں اور

ممرے گفتہ ہے۔ تاریخ آل کے تھر معنی و تلام روال ا

یکنے کی ایک جلس ش مردا و بیر نے محواے کی تعریف ش بد معراع کہا تھا: اس رخش کے مند پر کوئی دان چرد جیس سکتا

اس پر سد شیز ۲۰ رفتا الاقرل ۱۳ کتابه دا (کتوبر ۱۸۵۹) کوکس نے امتراش کیا۔ ملتی صاحب نے اس احتراش کے جماب بھی دیمال حکن جماب دیا تھا اور دکیل ٹس نظائی ، مرتی، عاصر کل مربیزی اور ناتی کی مثالیل جنٹری کے حمیر۔ مرزا صاحب نے

مرزا خاكب ادرسنتي بمرعد عهاس

ملتی صاحب کے دعمال حکن جواب پر شکر ہے کا عماد تکھا تھا۔ تعییلات "تجیابے" بیں ویکھے جائے ہیں۔ شعر یہ بیرہ: ح رکہ:

آن میک برکہ چی کرم طاقل ماڈی
اد ادل میے ابد دو ابد آید یہ ادل
انداز کس م رفتن چکد از چیشانی
انداز کس م رفتن چکد از چیشانی
انداز کس نیجید مهم ربعیت یہ کشل
کر بخرائید دید مرصید او دید کیلم
آیے از طور بخرجید مازال محمل
آیے از طور بخرجید منازل محمل

تلی: رد کل کا تام خودیم اقامت از بکد علی تیم چهاندیم فرس را ناک: ب به اینچه ضعف کا روز چهانی ش اثر

شام ہے اور وجہ پڑھ متی فیوں ویار پر مثل صاحب ہر افض کے مذاوی می ہے۔ ان کے خطوط کا ایک تھی مجمود شائی مورونا کے 2م م سے راجا صاحب مجود آباد کے کہنے خانے میں موجاد ہے۔ اس میں افض کے جام صند دکھواند ہیں۔ حجود ہے کہ افتح کے عاصر کی صاحب کو ایک مرجہ شابا۔ اس میں بدعورتی فائد

جب حمار در امام کریم انفس ہوئے منحق صاحب نے فرمایا، ''کریم انتشن' فیمن ''دکیج انتشن' فرمائے۔ میر این نے شکنی صاحب کی طبحی'' سی تاریخ عماصت میں کئی تحق: طبح شد ایس محم او فعلس اللہ میں جاریخ عماصت میں کئی تحق: مشی شد ایس محم او فعلس اللہ میں جاری میسندے مانوس شاہ مردا مات ادر متن در کو مهر خاست درگاه رت وداکمن ظل حق داجد علی شاه دش حسب عکم نتیز مجو بیال قبلت کویکن استاد زبال

قاشل باذل فقيم باليقين آفآب آمان طم و دين چان عال كرد با كام سليس اذ يه تاريخ آن طبح الحي

داد باتف این صداے دلاز بست تاریخش "کلام بے نظی" بست تاریخش "کلام بے نظی"

میر ایش نے مثوی من و سلوئی کی جو تاریخ تقم کی تھی اس کا ذکر مفتی صاحب نے امک تقم میں بول قربانا:

ارتهاای آن دخید دردکار در رقم این چد <sub>نص</sub>یت آبدار

متذكرة بالا اشعار كے جواب ميں مير ائيس نے مفتی صاحب كو ذيل كا خط

قبله وكعب علوس كيشال وام شككم العالى - زبان اي كي ع ج

#### مرزا فالب ادرمنتي بيرعد عهاس

راجد بارا كدمدح اي اشعار آبدار تمايد الحق كدوري جزوزبال طرز ا گاز طرازی و محر بردازی برواست فیض آیات فتم مرد بدو. مؤلم بورہ است کوے کلک میجز سلک تو صفحة قرطاس را كردى فكارستان عيس از عين الكمال ذكاه داشته ساية جا يابيه رانبر مفارق خادمان خاص ميسوط دار... مرائيس في الااء (١٨٥٥مممر) ين الم بازالقيركيا تعارمنتي صاحب نے ١٥ شعر كا تطوياتاريخ كها جو ذيل على درج كيا جاتا ہے: " تاریخ بناے عزاغات میر بیرعلی ائیس ساختہ بوڈ" يكاے عصر بير على آل كه مثل او نے چھم جرخ دیر نہ کوش جال شند آل سيد انيس لقب عدليب بند کاوساف او توال ز زین و زبان شند آل داکرے کہ گفت سر منبر آشکار رازے کہ جرئل گردوں نہاں شنیر آل نفره که سر نه زه از طائران قدس در جرتم کہ پلیل کلکش چاں شنیہ فير از زبان دل تؤايد الا كند آئمس كانظم ياك وے ال وق جال شنير ناذک دیے کہ ہر جہ بکھتے گوش کرد الما نه حال زار من ناتوال شنير تعدید نیم حرف ہم از سرگذفت من از دیگران اگرچه دو صد داستان شنید

مرزا خالب ادرمفتی میر محد عهاس

آبادة بلت ۱۶ مات كر ماف روش جد آباد دخف آبان شير مدار وقت سعيد اين غاة مرا شايه كر پيچ از لم آب آخان كراش آباد فروش كردويال شير داد اكم كر درك كر ير اين با بالله پاشي آباد از مرقد ز هر خادمان شير يم در مراقل كل گاه بر اس الداد يم در مراقل كل گاه بر اس الداد يم در مراقل كل گاه بر اس الداد اين در مراقل كر اس الداد اين در مراقل كر اس الداد اين در مراقل كر اين اين الداد اين در مراقل كر اين كر اين الداد اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين اين در مراقل كر اين كر اين اين در مراقل كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر اين كر اين اين در مراقل كر اين كر كر اين كر

مال بناش گشت رقم از سر الم این جا مام ناله زیراً توال شند

میر ایکس کے انقلال پر ملتی صاحب نے کی تاریخیں کھیں۔ ایکس کی مشہر رہا گا د دمرا معرری ہے: "ج ناک ند تکید ند بجونا ہوگا۔" ملتی صاحب نے ایک انق برسا کر این تاریخ کہی:

> شے انحَس الحریا واکر و مانِ امام بے بیشیں، فیشِ ضا درید اللی بری ا افتہ کیا دار دا ہے دہ سے بریت کمال کمانی دنیا شمی نہ اس دشن کا بیدا بری ا موس کی یاد بھید تھی دل انقس شمی جھ کمیا شعر وہ المبتد تم افوا اوگا

#### مرزا عالب اورملتی میر محد مهاس

ـرح ش ان ک کے طاقب کویائی ہے کون ایبا ہے جو اس طرح کا گریا جوگا سال تاریخ بھی گریا کہ کلام ان کا ہے ''ہاے، از فاک نہ تکے نہ گجونا موگا'

> براغس کے ایک مشہور سلام کا مطلع ہے ہے: غم شہ کا کر داخ دل پر رہے سلامی لید مجمی مور رہے

متی صاحب نے ای اعداز پی پھراتھ کے: "
ہے تی آدوہ کی شخیر کی کر روزے ہے اس وان عظر رہے
ما معر تک صاف دیوا کا کر د آئیز ما الد د اسٹر رہے
ای وقت آدھر سب کے سات کے اوھر مجمع کال چیوار رہے
ای وقت آدھر سب کے روزے کے اوھر مجمع کال چیوار رہے

پریٹال، مراسمہ، بے مرپہت نہ ہمائی، نہ بچے، نہ شوہر رہے ایس کے انقال بر میرنٹیس نے مفتی صاحب کی خدمت بی ایک تخس مجلس

ائیس کے انتخال پر پھرکھیس نے متنی صاحب کی خدمت بیں آ کیے بھس جکس چیلم میں پڑھنے کے لیے براے اصلاح بیش کی گئس کا مطلق ہے ہے: ''از باغ جہاں کہلی بستان بخن دخت''

مفتی صاحب نے اصلاح دیے وقت فی البدید ایک مخس کہا، جس میں

افَسَ كَا عَلْمَتَ الا اللَّ مُعِينَهُ عَلَى إِمِنْ أَسِبِهِ بَعْرِ عَدْ عَنِي إِنَّ ا يارِب كه چا غَر كر خِمْن اوْق رائِيتِ يارِب كه چا غَر كر خَمْن اوْق رائِيتِ المردة زَجَرُن عَمْنِ عَرْمَ مَلِ مَنْ مَراكً مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ ال فإن جُمِرتِ بِكُمْ لَهِ وَكُلُّ مِنْ الْحَثَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

از غامهٔ اور راسیت سلطانِ خن پود در قبضهٔ او صارمٍ برّانِ خن پود ----

## مردا عات اور على ير محد عهاس

ور مجلس او زينب الوان مخن بود از صحت او بندش اركان مخن بود از رطب او قدرت و امکان تخن رفت يود از تكمش ماية دگان طاوت کي زد رآمش موج بدرياے ساست

می ریخت زکلکش شکر و هیر فصاحت ير خوان مخن بود ازو شور ملاحت تا رفت ہمہ تعمت انوان سخن رفت

در برم الآ آئينه دار شهدا بود السوير کشي معرک کرب و بالا بود

باخلق حن بود اليس الغربا بود در مرثيه كوئى نصر رابتما بود او رفت کہ سرچشمۂ حیوان سخن رفت

تا رفت به منبر طیش افاد بهر ول از سیف زبانش بهدمخل شده بهل در بند جو حبان وحس بود جومقبل ناگاه سوے روشت رضواں شدہ باکل چوں غنیہ خموشید و ز بستان کن رفت

# مفتى صاحب اور مرزا غالب

جیاکہ ابتدا علی ذکر کیا جاچکا ہے کہ مفتی صاحب اور مردا فالب کے ورمیان متحکم روابط قائم تھے۔ ایل تو مرزا صاحب آزاد خیال کے تھے لیکن ملتی صاحب ے محبت وعقیدت کا حذبہ کارفریا تھا۔ دونوں کے درممان ۱۸۹۴ھ (۱۸۹۲ء) بل مكاتبت كا آغاز بوارمفتى صاحب ك كتب خاف ين مرذا غالب ك باته ك لك ہوئے کچھ نظوط ایک تحکلول میں موجود تھے۔ نیا و کتابت کی ایتدا اوں ہوئی کہ بناک نے " تاطع کر مان" کا ایک لیومفتی صاحب کی خدمت میں بیجا۔ اس کے لفانے بر عبارت ويل ورج تقي:

ور کان بور، بمکان تواب باقر علی خال صاحب موصول و بخدمت

## مرزا خالب اورشنی میرجد مهاس

خدوی جناب مفتی میر حماِس صاحب زاد مجدهٔ مقبول و دربارهٔ تنظید بن اطلاع رسیدنِ ارمغانِ عنایت میذول باد..

مرسله جهارم اگست ۱۸۲۱ه - استامپ پیژ -- « «طعه زیاد» برند چه مفتر را به قال ه

يرل عالمي طيم المنطق ا

از لچ کلرِ گویرِ ناب شد تخرجہ ارمخان ناباب

کتاب طاحقہ قربائے کے بعد مفتی صاحب نے ذیل کا عط مرزا خالب کولکھا: "المامدالله الغالب ومثلم المجائب

ئی از اقدام براے اتفاف تحقّہ سام کہ نگار اقدام خدام تواعد چہ سلابکہ چیل قرنجف دوصوف خرف پرودو و در طابح اواد از تحر زر تار آقاب صف النبار کرے سبقت بردہ پیشش آتک تحریر حکمرت جدید بہیہ حک حدث و خلے آس عطیہ از حجز بیان و

#### مرزا مذاب ادرمنتی بیر محد مهاس

عان ایک بچیدال پیونسست. بمان علق همکر کر امنایه و کیا کمکرای دینتگل می ایک کرد در این کرد اطالب زاران می در طالب عمل می ما داری و در و در و در کرد کسد یا بد بیاس کزادی آن خرو هادد ججری بیان و دایم هم دینتمک نیستان کرد در در میرا میاس می و کرد کرد بیان خود می در ایک میران میران امداد ایس می و کرد کرد بیان فروش فرامش است و اگر در خیران هم و میران می این کرد در داری و استان میران هم و

ور فق معانی یو بیضا وارد ور حر بیانی ب میسی وارد کرهیده غشیان دیگر جادوست آواز تکشش صصاب موکن وارد فواب ستظاب میمن الدولد انتظام الملک ستی باقر عل خان بهاور چنگ کدکاته دست است یک و حیجا شعے است ب بهتا- بری

الاتمان بمان ملم و بم الاتمان ممان بيام رفط والد بين عام و سلمان با ديد كردة والرواحد واقع إلا جزائم فلم كرم حالب بالشرائح هم كرية هذر بيه فلف و يخطف اسعد و احتاج المسال إي جهاراتشي الاقبال المساعدت باتعامهم: حالب آم من جدهم و المساعد سعيد مسائح و مناقب هذا بالمراد والمرض وبدر والم عدد في احتاج و مناقب الموجالات

حرره المنعف الناس سيّد مجد مياس في تحفر الاشفال و توزع البال على سميل الله الانتجال والحدلله لسعال والسلاة على محمد وآله خيرّال:

#### مرزا فالب اورملتي ميرعد مياس

اس تھا کے جواب اور فکر ہے میں مرزا عالب نے 19ر مفرالمنظار 2011ھ (جواائی ۱۸۹۲م) کو ذیل کا تحلاکھیا تھا:

تل صفرت کا نوازش نامہ آیا۔ علی نے اس کو حرز بازو بنایا۔ آپ کی تحمین میرے واسلے سرمایة عود و افتار ہے۔ لین فقیر امیدوار ب کدید وفتر بمعنی شرامری بلکه مرامر دیکنا چاہے۔ ویش نظر دهرا رہے۔ وقب فرصت اکثر دیکھا جائے۔ میں نے جو رائد وال مجوايا ب كواكونى يرسونا يرحايا بدر شريث وحرم اول ند جھے اپنی بات کی ای ہے۔ دیاجہ و خاتمہ متن میں جا اجا جو پکولکے آیا ہوں سب کے ہے۔ حقیقت کی داد جدا طابتا ہوں۔ طرز عمادت كى داو جدا عابتا مول- تكارش اطافت سے خالى ند ہوگے۔ گزارش ظرافت سے خالی نہ ہوگی۔ علم و ہنر سے عاری وں، لین بین برس سے موائن گزاری ہوں۔ میدوفین کا بھ یہ احمان عظیم ہے۔ ماخذ میراضح اور طبع میری سلیم ہے۔ قاری کے ساتھ ایک مناسب ازلی و مرمدی لایا ہوں۔ مطابق امل یاس کے منطق کے میں قرق ایردی لایا ہوں۔ مناسیب خداداد، تعيب استاد: حن و في تركيب يجان لك فارى ك فواص جانے لگا۔ بعد اٹی یحیل کے طافرہ کی تبذیب کا خال آبا۔ " قالع يُربان" كا لكستاكيا ب- كويا باى كرمى عن ابال آيا-لكمناكيا تماكد مهام ملامت كا بدف ووا ب ب، يرتك ماي معارض اکابر سلف ہوا۔ ایک صاحب فرماتے اس کہ " قاطع يُربان كى تركيب قلد ب- عرض كرتا يول كد معرت يربان ولع اور" والع أر إن" ك ايك تمد ي- يران والع في كيا الما فیونین سکوقطع کیا جوآب نے اس کو قاطع لقب دیا۔ بربان

#### مرزا خالب اورملتی میرادر عباس

جب تک فیر کے بربان کو قطع ند کرے گا کیوکر بربان قاطع نام وقاء بربان قاطع کی محت میں جس قدر تقریر کیچے گا وو "قاطع کربان" کی محت کے شوحت میں کام آئے گی۔

تھدین از گا کہنا ہے کہ کیا گئا سفوق اور پر تھداں کا گہنا ہے۔ جاب فواب صاحب کا نازائد اور فرال پروار ہوں۔ بعد عزش ملام کے چیندآئے کا حکوکڑا رجوں۔ آپ کے علم وہم اور ادامائ کی جو توزیق کیا جائے وہ تی ہے۔ کئن جرے شعر کی سطائل صرف فرجادگی وکان ہے، ووقع ہے، اضاف کا طائب

یم با مالات کے دکارا جواب متی صاحب نے دیا: جاب دالاس اللہ تھائی کی میچی برطوب کہ وکر مورد اور ا حقاق خالو میں اللہ میں میں کا فاقد اس اس ان اللہ میں کا کی اورت نہ آئی اور کھو جی خالات اماب سے قومت نہ بھی کی کیا میں کارگر ہوں میں جہ خال اور اس امی سفید انتخاب میں کے بھی میں اللہ میں میں میں انتخاب کا میں اور اس المیں اس میں ا کیری کیا و مال میں انتخاب اور ان انتخاب کا اور اور اس کا انتخاب کا انتخاب میں اس کا سے خوصت چاہ اور ان انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب میں کا میں کارٹر میں کارٹر انتخاب کا کہ کارٹر کارٹر کا کہ کارٹر کا

ہاناء اللّٰہ آپ کی نظم ویٹر سے دل حزے افعاتا ہے۔ جو صاحب ووق ہے لذت پاتا ہے۔ اس نگارش نے تماپ دکی کو نظر سے کم اویا۔ سن مو میزان کی محاویا۔ اللّٰہ ری عثمیٰ کاام کر پہنم میزان نظمیٰ تجرب ہے اور نہ الحاقات و ظرافت کر اوالے بتان عاز کو کم لیست ہے۔

#### مرزا عالب اور على مير الدعباس

مبام با ام کا جرآب نے شورہ فرایل ہے مال اس کا ہے ہے کہ
مدے شی کا آیا ہے، حورم مرائل کے ادارہ
خدالا مجرا مرائل مجال کا معامل مرحمہ کا کہ مال میں استراکیا کی اعلی مرحمہ کا کہ امل کا میں استراکیا کہ اللہ اور استراکیا کی امل کا میں استراکیا کہ اللہ کی استراکیا کہ اللہ کے استراکیا کہ استراکیا کہ استراکیا کہ میں استراکیا کہ کی استراکیا کہ اللہ بیکر استراکیا کہ اللہ بیک اللہ کی اللہ کا اللہ بیک اللہ کی اللہ ک

> المرافث نے آفت کو برپا کیا درگئی نہ کرنی تھی ہے کیا کیا مال مال طاح مالی سے کیا کیا

خیرگزش دا صلاحت والسل میشیم وروی قلاً ویکایڈ۔ شاہ اسائیل والوی نے اپنی کاب" تقیبہ الایان" میں تکھا ہے کہ اگر والڈ واپ تو بہت سے خاتم الخیین کو پیدا کرمکا ہے۔ اس کے جاب میں موادا فعل میں تحرکہ اوک نے ایک رسالہ" اجماع العلبی خاتم الخیین" کے نام سے تکھا۔ خالج مولانات موصوف کو بہت مائٹ ھے۔ کس نے مزا سے خالا والوں کے تقریبہ کے بارے بھی دربالت کیا کر آپ کی رائے کیا ہیں؟ درائس ہے موال الکام سے مسلق تھا تو قالب نے آل بارے ٹس ملطان اصلمان تیز تھر کئید سے جھی دریافت کیا اور جو تھا ان کو کھیا وہ ذیل ملک درون کیا جاتا ہے:

> منابع تحدید کی دوست ماست مشلم مرکش و در درید بازار که مثل از می باخی ماهی روش ماه داشت به می داشت به می داشت با می داشت با می داشت با می داشت به می داشت به می داشت می باخی در مشرف می الاینیا می داد. آخریده در باخی می داشت به می داشت به می داشت به می داد. بی در می می می داشت می داشت می داشت به می داشت به می داشت با می داشت به می داشت می داشت به می داشت داشت می داشت می داشت می داشت می داشت داش

THE WILL WE THE اے کہ ی کوئی توانا کردگار دد کیتی آفری ممتنع نود تلهوری ای چیس نغ کفتی نغ تر باید خطب آکد عاری کہ ست اعر نبخت אב ל נונו ווח או یم بلار خاتمیس کم پود یک مہ و یک ہم و یک خاتم گر صورت آرائش عالم گر مېر د مه زال جلوه تاب بيش نيست اینکه ی کویم جوابے بیش نیست ی تواه میر دیگر آخرید آک م و یاه و اخ آفرد کہ باد آل کو نہ بادر آورد گر دو مهر از سوے خاور آورد ہر یہ اعیشے کم از کم بودہ است قدرت حق عثل ازي بم يوده است خود نی سحد دو ختم الرسلیس ليك در يك عالم ال روك يقيل

## مرزا عالب اورمنتي بير محدمهاس

یک جہاں تا ہست یک قائم بس است قدرت حق را نه یک عالم بس است اد دل ہر ور بر آرد عالے تا ہو ہر عالے را خاتے رتمة اللعالميني بم بود م کا بنائے عالم پود صد بزارال عالم و خاتم بكور ور کے عالم وو فاتم را جوے كثرت ابداع عالم خوب ز يا يك عالم دد فاتم خوب ز خرده ایم برخویش ی کیری ای عَالِبُ اين اعديث بديم جي اے کہ ختم الرطین اش خواعدة واغم از روے علیش خواتدہ مكم ناطق معنى اطلاق راست ای الف الی کہ استفراق راست كر دو مد عالم بود خاتم كي است ختاء اعاد ہر عالم کے است خود ہی گوئی کہ نورش اوّل است از يمد عالم تليورش الآل است الاليت را بود شافي تمام کے بہر فردے بذیرد انتہام در محدّ ره نايد حثني جوہر کل پر نتابہ ختنے خے امکان ہو ہر حل تک تا نه درزی اندر امکال رایو و رنگ چال ز امکال بگوری دانی که چست ميم امكال اعد احم منوديست حمل بعالم مثل نبود زينمار صائع عالم چنیں کرد اختیار ای نه گرست القیارست اے قتیہ خواجہ ہے جاتا ہود لاریت فیہ نکو اوٹی تعش کے بندد خدا يركا با مايد ند پندد ندا ساب چوں نبود نظیرش چوں بود 3% UR 32 6 8 6 منفرد اندر كمال والهيس لاجرم مثكش محال ذاتيست دي عقيت يد ند كردم المكام نامه را در می توریم والسکام

ترياري الدي الان الان الدي (مطابق جوري ۱۸۵۷ء)

## مرزا غالب اورمنتي جير تدعياس

عَالَبِ مَعَ مَنْذَكُرهُ بِالا عَلَمُ كَا جِوابِ صِبِ ارشادِ سَلَطَانِ العَلَمَا جَنَابِ مَثَّقَ صاحب نے تحریر ڈیل میں دیا:

بعد اجاے ملام بااکرام کہ خنراے دیاج: کلام و طویاے وارالتلام اسلام است-مشبود خاطر عاطر باد، صحفة مرسامشتل برمئله ومصمن اشعار آبدار كدمرسله بنداجباد اذبان وافكار وردنق هلن بازار لآلی شابوار بود، رسید. الحق که داد تن داده اند و نافر: مقلب علن كشادو- سلاست مبانى بالطائب معانى بابم آميند و مباهب علميد بامضامين شعرب دريك قالب ريافة دراقمروشعر ومخن ولقم و انتظام تمام كه از قديم الايام معلوم بور. الحال توغل و ها علت در معقول ومعقول زياده باعث سرور شد ونور" على نورلكن این مئله از علم کلام است و خوش درین فن بر طیرخواس حرام و اقتام درشبهات ملند اشتاه و نلد است و از چزے که شارع مقدس ماس تكليف ند واده سكوت احوط بهرمال بالاجال اعتقاد بايد كرد كه قدرت البه وسيع است و برجيع ممكنات ومقدورات و التعادمثل جناب رسالت مآب في نفس منتع ذاتي عيت- أكرجه باشار فسأنص عرضه مثل افغلبت والأليت وخاتميت واكمليت ك نظر بآية كريمه "وكلن رسول الله وخاتم القوين" وحديث "اوّل ما علق الله نوري و احاد مد كثيره ويكر مقرون بالتقين است بلك از جمله شروریات وین ایجاد مثل و مانات آل جناب بمولد ممتلع ی باشد\_ دلکن تقدی و حزه داتی از شریک مخص بجناب احدیت است نداز صفات بشريت والبذا در حيَّ خود ي فرمائيد "ولم يكن للا كلوا احد" و بجاب رسالتاب خطاب فرموده كد" قل افها انا بشر ملكم" كاته دوات مكندرالاف سردى ندرسد بعر وشان خداب

## مردا قالب ادرمنتی میر عدمهاس

س از خود می نه رسد- و غالب که مفادتهم غالب ممال مطالب است والتكام خيرنتام. مفتی صاحب کی ایک مشوی "فطاب فاصل" به سے۔ اس میں بهادر شاہ ظفر سے علم سے قفیے کے علاوہ غالب کا بھی ذکر کیا ممیا۔ چند شعربہ ہیں: حالیا دیگرے ز قوم ذلیل رد نوشت است بر کلام فلیل لازمش وقع آن مثالب بود الرجه روے سخن به غالب بود لك عالب صلاح خويش ندويد ورتستن ظاح خويش ندويد نه زنتاب بود و نے اردال زائله بود است او ز ابل کمال تاج حکم شاہ دیلی بود او نه پاللیج مرد تبلی بود غیت آخم یقیل که او گفته نامهٔ اللیس که او گفته بطریقش کلام ی ماند داز پیشیده دا خدا داند خابرا بدده است اصل خن با ز نوشاه با ز شاه کین



ا المنظمة على المنظمة المنظمة

#### مرزا عات ادرمنتی بر محد ماس

رواح کے بھی من میں کی آن میں کا آن طبق انتظام کا انتظام کے بدائد کا بھی بادر ہیں کہ کا بعد ہیں کہ ساتھ کے ساتھ ماری کا کا آرام میں ہماری میں کہ انتظام کی بھی انتظام کی بھی کا کہ میں انتظام کی بھی کا کہ میں انتظام کی ہماری میں ہماری میں کہ انتظام کی ہماری میں کہ انتظام کی انتظام کی انتظام کی بھی انتظام کی بھی کہ میں کہ انتظام کی بھی کہ میں کہ میں کہ میں کہ انتظام کی بھی کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں ک

## د بوانِ عالب: نسخر حميد به (بعض اہم انکشافات)

(قاب آخری فیدندی و بی سے زیادتها مال بسیداد دیر را ۱۹۸۸ میں ایران قابل بینداد دیر ۱۹۸۸ میں ایران قابل بینداد کی ماہروں قابلیات بتاب ایران قابل میں دامی کا موجدی کا موجدی کا سال دامی آل ایور مردد کرئی چیز عارف قرریکس طیق ایران قابل موجدی میں پرماکیا۔ آئر جیری المین ایران کا موجدی میں برماک میں ایران کا مرجدی کا میں برماکی ایران کا مرجدی کا میں مداری میں مداری میں مداری کا مداری کاری کا مداری کا مداری کا مداری کا مداری کا مداری کا مداری کا مداری

کیوجید کا پہلا اٹجیش ۱۹۱۱ء بیں شائع ہوا تھا۔ مرورق پر خاکب کی اس تھریر کا تھس ہے جوکسیو نکائی بدایونی بیں ۱۹۱۵ء بیں چہا تھا۔ اس مسنے بیں ہے ہی درج ہے:

ديانِ عَالَبَ جديد (المعروف بدلين حيديه) مرزا اسدالله خال عالب مرتبهُ منتي محد الوادائي -

سماب کا سائز ۸/۲۰×۲۲ ہے۔ صفی فیمرا پر نواب حید اللّٰہ خال کا "مرمامہ" میں دری ہے: اداے خاص سے خالّ بوا ہے گلتہ مرا

اداے خاص سے عالب ہوا ہے گلتہ سرا ملاے عام ہے باران گلتہ دال کے لیے موسود

## ويان عات: تعديديد (اس دم اعتداء)

یں ولی سرت سے میرزا عالب کے دیوان اردو کا یہ جدید تر ابتاے ملک کے سامنے بیش کرتا ہوں اور مجھے افی سعادت بر فر ہے کہ اس شہناہ اہم سخوری کے عبد شاب کی نازک خیال اور كلته نجى كے بياتلش اول، جو سو برس سے كنج شول اور كوشك وجول میں بڑے تھے، آج میرے ورائع سے ملک میں رونما اور جلوه ويرا موت بيل- اردو، جو بلا اختلاف ملت بم س كي مشترکہ زبان ہے اور جس یر جاری ترقیوں کا اتصار ہے، اسے مجوعة ادب من ال ي بها اضافى ير بعنا ناز كرے يوا ي اور ارباب فهم و بخرف جو بالاحماز قوم ووطن اس مثلاق معانى كى نفه سرائی اور مضمون آفری کے ول دادہ بیں، اس کی جس قدر قدر کریں، زیا ہے، کیوں کہ اس میں کلام قبیل کہ: از تازگ یہ دیم کرد ٹی شود نقشے کہ کلک عالب خونین رقم کشد اس کے بعد اعد کے ٹاکش یس بے عادت ہے: ويوان عالب جديد/المعروف بدا تسوير عيديا مع مقدّ مدويون الخ قوم جناب ڈاکٹر عبدار حن مرحم کی اے، ایل ایل کی کھ پیرسز ايك لا، وي، عيم مرقبه فاكسار ضياء العليم مفتى عمد الوارالي ايم ال ، عشى فاصل أوار كيشر تغليمات ، رياست بعويال ... اس وقت عارے وال اظر دایان عالب نور حیدید کا وہ آفید نو ب ف ١٩٨٢ء بين اتريرديش اردو اكادى لكعنؤ في شائع كما تعال اكادى كي بيتر بين واكثر محمود الى صاحب" فيش لنظ" عن لكعة بين كد:

البیات کا مطالد کرتے والوں کو دیبان عالب کے لیوجیدیے کی البیت کا علم ہے۔ دیبان عالب کا ایک علی نیز کتوبہ ۱۳۳۱ء

#### ويان خالب: تخاهيديه (بن ام اكثالان)

موا سے میں ہی کے مقابل اور اور کا معمون "ترید" کے موان سے رون ہے۔ اس کے معمولی ہے اس کلی اور افزار عوالان کاؤری موار کا جو اور میں اور میرکار آرا مادور مدال کا کیا ہے جو انھوں ہے کہ مصابل وجوان جاتر کے لیا آئی اعدال میں جاتر کے لیا آئی اعدال میں اس کی ہیں ہے۔ اس کے میں مدال میں اور اساس کی جو انداز میں اس کو ایک ہے ہیں ہے کہ میں جاتر کے ہیں ہے۔ اس کے میں مدال میں اور اساس کی جو انداز میں امادی اور اساس کے جو انداز میں امادی اور اساس کے میں اور انداز میں امادی اور اساس کے میں امادی اس کا میں امادی اس کا میں امادی کا میں کا میں کا میں کہ اور اساس کے میں کا میں کی امادی کا میں کا میں کا میں کی امادی کے میں کہ میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی امادی کی میں کا میں کا میں کا میں کی امادی کے میں کا میں کا میں کی امادی کا میں کی امادی کا میں کی امادی کی کا کھی کا میں کا میں کی امادی کا میں کی کا کھی کا میا کہ کی اس کی کا کھی کا میں کی کا کھی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کھی کا میں کی کا میں کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا می

میں جول مشاقی جنا، مجھ یہ جنا اور سی
تم ہو بیداوے فرش، اس سے سوا اور سی
مجھ سے خالب ہے علاقی نے غزل لکھوائی
ایک بیدادگر رقح فوا اور سی

طائبے عمل ہے مجارت دورتا ہے: بیرفران حالیہ نے البینة کیا عددہ عمدگائیں ہے جو "اوروں منطیہ" اور وہمائن حالیہ میں میں البین کے آفر عمل موجود ہے۔ قبل عمل مکان افران وہدا کیا جاتی ہے۔ باٹائٹ حرار کاریک میں جو خارج کردے کے۔ علاجہ کے معامدہ وہمائان ویکھا میانک ہے۔ فوال عمد بیٹھ اعراق کی والان عالي: لهوميدي (من ام اعتاد)

بعد من عالب والا كيا:

تعش، فریادی ہے کس کی شوقی تحرر کا کاغذی ہے چیران ہر جیکر تصور کا آتھیں یا ہوں، گداز وحشیت زعراں نہ ہوچے موے آتش ویدہ ہے طقۂ بری زنجر کا شوقی نیرنک صید وحث طاؤس ہے دام بزے میں ہے برداز چن تخر کا لذنت ايجاد ناز، السون عرض دوتي تحلّ فل ائن می بے تی یارے تیر کا کاو کاد عنت جالياے تنجائي نہ اوجيم کے کا فام کا لاتا ہے جے فیر کا خشب پعب دست مجز و قالب، آخوش دداع ئ ہوا ہے سل سے پانہ اس اقیر کا وحب خواب عدم عور تماشا ے اسد سند ششير سے الم ب و ششير كا آگی دام شنیان جس قدر جاے بھائے دعا مخا ہے لیے عالم تتری کا بلکہ ہوں عالب امیری میں مجی آتش زیریا موے آتش دیدہ ہے طقہ بری زقیر کا صفی ۱۸۹ سے صفی ۱۳۳ تک قصائد ہیں۔ ان ش "درصفیت انہ" کی مثنوی بھی شامل ہے۔ پہلے تعمیدے کامطلع یہ ہے:

> یم ترویج بناب والی یع الحاب شامن تمیم قرستان واباے تراب سسے

## ويوان عَالَب: تَنْ حِيديه (يسَ ابم أكثرالات)

تھیدے کی ابتدا میں "فاتحہ فاری" بیل حروف میں لکھا ہوا ہے اور حاشے کی ممارت سرے:

ہ جو رواین خاکس اطارہ دلگائور کے مؤردین، ۱۳۹، ۲۳ پہ پادتگائی فیلے دوج ہے، چیل چیل کھی اور مطبور تھی میں صدد اوشاری کی وجٹل ہے، اس کے پیمار کلی کے اعدام کو مجان انس کردا ہے اور جو خصر دو وہائی میں مشترک میں ان اس میں سے متاز کردا ہے۔ بخل شاف مطبور ہولوں کی مشترک میں ان امتقاف مکانے کی میں نے ترک خوص کی۔ ارباب ووق مطبور

ديوانول سے مقابلہ فرمانکتے جیں۔

آخری تعمیدہ "درصلت انب" ہے۔ اس عمل سے شعر بین، پہلا اور آخری شعر درج کے جاتے ہیں:

بال، دل دد مندِ تنزم ساز کیوں ند کونے در تزین داز شاد و دل شاد و شادال دکھے اور خالب پے ممیال رکھے مشخصہ سے ۳۲۷ تک چوٹے بڑے تلحات ہیں۔ پہلے تخصہ کی ایشا ڈل

منی ۳۲ کے ۳۲۶ کی چوٹے بین قطعات ہیں۔ پہلے کے شعر سے 1925 ہے: اے شہنداہ فلک مظر سے مثل و کلیر اے جانمار کرم شیدہ ہے جو مدیل آخری قطعے کے دو صور میں

نف کے دو قسم نے بین: کو ایک ہاوشاہ کے سب خاند زاد بین دربار دار لوگ جم آشا بین کالول ہے باتھ دھرتے بین کرتے ہوئے سلام ہے اس سے ہراد کہ ہم آشا فین

گرای صفح سے آخری صفح ۳۳۳ تک رہامیات ایں۔ ان کی تعداد ۳۳ ہے۔ مسد

#### وايان عالي: شوه ميديد (بس ام اكتاب

کی اور آخری دیلی ویٹی کی بیاتی ہیں۔

ید از انجام پر میر انسان کی اور کوٹی ان ہے سائر کمٹی میں انسان کی ہے ہم استخبال کے قدم استخبال میں میں اور گزار کے قدم استخبال میں کہ انسان کے اور انسان کو استخبال کی اور انسان کے انسان کو استخبال کی اور انسان کے انسان کی اور انسان کی انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان کی اور انسان کی انسان کی اور انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی اور انسان کی انسان

میں اس طرح ہے: مہد اخر فضال کی بمبر استقبال آتھوں سے تماش محمور آئینہ میں آئینہ بمد آیا ماھے میں اس تصر کے پہلے مصرع کے بارے میں سیاتھا ہے:

پہلے مید مورع متن میں یوں تھا: بہ احتقال تبتال زمد انتر فضال هونی غرل کا مطلق میہ ہے:

موال کا شاتی ہے۔ جنوں گرم انتظار و تالہ بیجائی کند آیا سوچا تا بلب و ڈیجر ہے دود پہند آیا (۱۲) شعر معرراً ٹائی ٹیل گئے ہے:

"سويدا تابلب زنيري دود پيندآيا" عن" كيمتن عن شعر يول درج ب:

سواد چم الله التحاب فتل آرائی قرام ناز به پردائی قاتل پند آیا اس شعر بالان کلما ب جم سے معلم مرتا ب کہ قالا اے مذف

قرار دیا ہے اور اس کے عمام عاشے پر بیٹھر بنامالا گیا: روائی باے دورج خوان کس سے فیکا ہے کہ الطب بے حماحاً رفتن قائل پند آیا نسیج جہد کا متن کہ از الخلاط ہے، ویل عمل چھ فلطیوں کی فٹال وہی کی و وان عَالَب: نماة حيديه (امن الم الحثاقات)

جاتی ہے:

ص ہ فزل: عشق سے طبیعت نے زیست کا مزا پایا

غول كا ايك شعريوں ہے:

شب فقاره برور تفا خواب ش خیال اس کا

صح مین کل کو وقعب بوریا یا

يلے معرع على خيال كے بدلے "خوام" درست ب: : 15 40

شوق، بررنگ رقیب سر و سامال نکلا معرع يبلي اس طرح تغا:

عشرت ایجاد جد یوے کل و کو دود حارخ عرل كامطلع يبل يون تها:

كارفائے سے جوں كے بھى ميں حريال فكا

مرى قسمت كا ند أيك آدمه كريال لكا

شور رسوائل ول دیجه که یک ناله ول لا كه يروب عن جميا بحر وي عريال أكلا مصرع عانی اول درست ہے: لاک پردے على جما ير واى عريال الكا ص اا شعر:

> نه بو وحشت کش دری مراب سار آگی يل كرد راه يول ب مدعا ب ع وقم ميرا معرع فاني يول مونا عابي:

فہار داہ ہول بے مدعا ہے ﷺ وقم میرا

ونيان عالب: نسق حيديد (اس ام الاناد)

اسد وحشت پرسب کوشتہ تبائی دل ہے برنگ موہ نے، شیازی سافر ہے دم بحرا معربی اذل میں "ہے" کے بیائے" بول!" محج ہے۔ معربی عدر عز

تفاقل كوندكر معروف حمكيس آزمائي كا

یماں ''معروف'' کے بدلے ''معزول''صحیح ہے۔ای طرح ذیل کا کا دیکھیے: نہ ماہ

تظرمازی طلعم وحشت آباد پرستال ہے اُ معرع ہے ہے:

نظربادی ظلم وحشت آباد پریثال ب

س ۱۵۰۰ سمز: بد جشت بازگشتن خن بول، خن بر لب آوردگال کا

معرع اقال ايون ورست ب: معرع اقال ايون ورست ب: فريب ستم ويوه ماركشتن

وال كرم كوعذر بارش تفاعنا كمير خرام

یبال''من'' کی جائے''منال' ہونا جائے۔ یہ صعرع نجی طاحظہ ہو: حقیق بارش سے سرفان علیاب تنا یمال''فوارع میماب'' ہونا جائے۔ فول کا عقل ہے ہے: اس ان کام کو تھے ہائے۔ ساز حضوت تنا اسر نامی کم یال سر میں عمراب تنا

ويان عال: أخاميديو (بن ايم اكثرانات)

غزل كامطلع:

شب کہ ووق گفتگو سے حیری، دل بے تاب تھا شوخی وحشت سے افسانہ فسون خواب تھا ماھے میں مطلع کے بارے میں تکھا ہے ک اس غزل كالمطلع اورمقطع دونول ديوان غالب شائع كردة مولانا

صرت موبانی اور دیوان عالب مطبوع مطبع ظامی بدایونی کے آخر میں غیرمروجہ اشعار کے شمن میں درج ہیں۔ سفد الم من يافح شعرى أيك فول ب، مطلع اس طرح ب

ورد اسم حق ے دیدار سنم عاصل ہوا رشخ فتح تار مادة منول بوا

يبانا على القظا" ورد" فلذ ب، دراصل يه" ورد" ب-

دیوان عالب نورحمدید عالب کے تھی دیوان نور بھویال کا جدید الدیش ے۔مغتی انوارالی ترویجوبال کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس نادر كماب كومحفوظ ركف كاشرف كتب خانة حميديد بجويال كو حاصل ہے۔ بدتو بیتی طور برخیس کیا جاسکتا کہ یہ دیوان بھال كيول كر كاليا، لكن تاريخ كمابت اور مهرول وفيرو سے اتبا يا جا ے کہ رد غالاً رئیس وقت نواب فوٹ محد خال صاحب کے مے میال فوجدار خال صاحب کے لیے لکھا کیا تھا، چنال جداس کے

شردع على أيك سلح ير بدلكها موا ب: "ديوان بدا من تصديب مرزا نوشه ويلوى، أتخلص به اسد از كت ف مركار فيض آثار عالم يناه ميال فوجدار محد خان بهادر وام اقبال

قلى خۇشخىلە\_" ICT.

والمال عالي: لي حيد يد (عن دم المنان)

فاتے پر ویل کا ترقیر ہے: "وہان من تعفیف مردا صاحب و قبلہ اُنتظمی بداسّد و خالبّ سلّم ریم علی من الحرے المقبیة صورت اثمام پائٹ ."

بعش فوگ کیے بین اعداد ہے۔ عالب نے قلم زدگیا ہے، وہ عالب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ کین عرشی صاحب ان لوگوں کی آزا سے متنعن فیمن ہیں۔

> (ا) آگر این یار کے فات میں معیوب میں درشہ ہے اس کو ای عمیب و ہتر کا اقباد (۳) کمن کر معدد گا خوش حال دو شالہ کوئی تم محمی ہیں شاد اے فات ای مریانی شمل دویان جیال جی شمل کرم العدار بمادر بمک خال تھی

کٹل فول وہان چان چاں بی می محرم الدوار بہاد بیک خان تھی خان تھی خان ہے ۔ تام منسوب ہے۔''مورۃ بحقہ'' (مال کل بے ۱۳۳۳ھ) میں اس خالب کا مال اظامل ۱۸۱۸ھ دکھانے کیا ہے۔''میٹن ہے تھی'' میں مکی ہے فزیلس خالب کا م سے شال ایں۔ ہے فزیلس بھی لوگوں کے اصطافہ خان خالب مرود اوٹ سے سنسوب کرسے تھی

-4

"مخون" او پسر ک بدیل به چل عامی کا جائے کے عام ہے دوروں کا کام چیزی اور سیندا کہ بلدار کا بدیل کا بدید ایساء بری حال کے انقال کے چیسے بچائی مال کے بعد دوران چائیس کے موامل اوران برای کی جائیس چل واقعہ کا میں بھی ایسا کی میں کے کہ کہا کہ کا میں کا بھی کا بھی کا بھی کا کہا ہے تھا ہے تھا ہے۔ آق تک مک تفکیل جسر بھر تے کہ جائے کہ جہاں کیا کہ میں ایسا کہ میں کا جائے کہا ہے۔ چل دوائی میں میں کہائی کامین کامین کے دائیس کے جائے کہ جائیس کا میں ایسا کی توالی اور چیس کے جائے کہا

ا آئی و قل ادراہ کا لیک سرے اوراہ تھا کہ دوراہ خال کے اللہ اور فال کہ دو ایک کی جدید ایک فی کا ایر ہے گاراہ ہو ایک کی کا بدید ایک فی کا کہ ایک کی کا بدید کا ایک کی کہ دوراہ کی کا ایک کی کہ دوراہ کی کا کہ دوراہ کی کا کہ دوراہ کی کا کہ دوراہ کی کا کہ دوراہ کی دو

لتوجید ہے کہ ہے۔ پیمال ایک اور ''جانم'' کا خبور ہوا، جس عی مرزا خال کا خرملیوں کنام وافر اتعداد عل کھانے ''کیا۔ اور کے مشہور فاقد بنات بناز گئ ہوی صاحب نے اسپنے مشہور اہ ناسے '''3و'' کھوءِ باید فردی ۱۹۱۱ ماہ') شراہ (سو ۱۹۱۱ که ) ش''فرادر ایب: ناآپ کا فرزیکیو مکام'' کے مواقع نے کامی محتمل شائع کیا۔ اس شما آئی صاحب کے افزائ ''کردہ ناآپ کے فروطیو مکام کر فرزیک سے آزاد سوکا کیا۔ آئی ہی نام فرنوں کے 12 خوردی کے بید کار صاحب نے ناآپ کے ان جام بذو فرنی اور جمل افسارکر تکلیف اور ملتی مکسی کے ساتھ لکانا کا آپ کر آوردیا فرزیکے آئی۔

اس وات فالب ك اردوكام ك دو محوع ملك من نظر آتے ال ۔ انک وہ عام اور شداول نسخ جس کے معلق کیا جاتا ہے کہ مولانا فعل حق خرآ بادی کے مفورے سے غالب نے مرقب کیا تھا اور جس میں سے زیادہ شیل اور دشوار اشعار لکال دیے تھے۔ دومرا وہ جونسی جمید یہ کے نام سے معروف ہے، اور جس کو ڈاکٹر بجوری مرحم نے کتب خانہ بھویال کے ایک قدیم ننخ کے موافق مرقب کیا اور انجمن ترقی اردو نے شائع کیا تھا۔ کہا عاتا ہے کہ اس نبخے میں تمام وہ اشعار موجود اس جن کے حذف كرتے كے ليے بعد متداول تيز مرقب كيا محما تھا۔ اس ليے خال کیا جاتا تھا کہ اب کوئی صنہ کلام غالب کا ایبا ٹیس ہے۔ جوشائع ہونے سے رہ کیا ہو۔ لین حال بی یس آیک تھی بیاض صد بق ک ڈیوکو دستناب ہوئی ہے جس میں حید وغزلیس عالب کي الي ورج بي جو ند حتداول نيخ ش يائي جاتي بين ند نتی حمد مدیر اب بیال دو سوال بدا ہوتے ہیں۔ ایک بدک بے فرایس واقعی غالب کی جیں یا نہیں اور دوسرا سے کہ اگر غالب ہی کي بين تو اس نسخ بين کيون تين يائي جاتي جي جو بحويال بيجيا سما تھا۔ امر اول کے معلق مفکلوفنول ہے، کوں کہ عالب کا رک سخن ایبا قبیل جو چیا رہے اور جس پر دو رائیں قائم

#### وان فات: تندميديه (بعل ايم الشاقامة)

مریکس رو آگیا مرعانی مرعی بر کتاب کر دیم بال والے شخ کی ترجیب کے بعد حالب نے اور فریکس کی بعن اور ان شی سے بعض کی نے اس بیاش شیراتش کرلی بعن یا مگر نے وہ فریکس جس جو تلف ادائات میں حالب نے بالجر سرور در کے بعد سے کی کر مانی بدس اور اس نے تعقود کرایا ہد سے برمال بیاش ورج بحث کر مین کا میں اور اس نے تعقود کرایا ہد سے برمال بیاش ورج بحث مرحی فریکس بائی بائی میں وہ جینے حالب میں۔

ایک اور معروف فناد جناب مجنول گورکد پوری این رمالے "ایمان"، بابت بنوری ۱۹۳۱ء میں لکھتے ہیں:

میری جرت کی کوئی انتها ندھی جب کہ میں چھلے بغتے لکھؤ سما اور اسے کرم دوست جناب مولانا عبدالباری آئی کے پاس ایک قلی بیاض جس میں علاوہ اور شعرا کے عالب کی بھی چھ غرالیں ہیں۔ ان ش ایک یا دو ایک جی جونسی حمید سه اور دیوان غالب متداوله دونوں میں موجود جیں۔ باتی سب غیرمطبوعہ ہیں۔ بماض بقلبنا اب ے والیس پاس سال پہلے کا تھی ہوئی ہے... بہ فرالیس واقعی عال كى يى يافيى، اى كافيت يول أو ايك يايى عبى عبدان ين أيك دو غرالين عالب كي جين وي بندش الفاظ، وي اختمار و بلافت، وہی وقب نظر، وہی شاعرانہ جاال جس نے قات كو غالب بنادیا ہے۔ ان غراول کی اقبادی شان ہے۔ یہ غرالیں تلفظ عالب کے درمیانی دور کی جی، جب کدان میں توازن اور اعتمال آیکا تھا اور جب کدان کے تکتے میں دومروں کو بھی مزا آنے لگا تھا، یعن جب کدان کی وجدہ خالی اور مشکل مانی علی سلاست اور فلنظى رونما بويكل تقى \_ وراصل ال جعلى اور فرشى "غالب كا فيرمطور كام" ك غالق آئى تق

موصف نے اس سے کئی قات کا اللّٰ کا اللّٰہ کا مرتب کرکے رواین قات (دارہ) کا گئی کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّ

مرزا عال کی وقات کے بیرے ایک سو سال بعد "بیاش عال عظ عالب" كا أيك اورقلمي نسخه معرض وجود بين اليا ميا فروري ١٩٦٩م بين جن صد سالة غالب سركاري طور ير ملك كے طول و عرض ميں مناما محارباش غالب، جے نسق توثق مجی کهاها تا تھا، جناب اکم علی خان عرقی زاوہ نے ہیموستان میں شائع کیا تھا۔ اس کی نقل لاہور پہنوائی کئ اور "نقوش" کے المریز جناب محمطنیل نے اے برے ابتمام سے" فتوش، فال فبر" كے نام سے شائع كيا۔ مرقون كا وماى تفاكداس يل قال کا وہ کلام شائل ہے جو انھوں نے ١٩ سال کی عرض ١٣٣١ه (١٨١١م) ش ترتیب ویا تھا۔ پرصفیر کے ماہرین قالبیات جناب المیاز علی عربی، پروفیسر آل حد مرون یا لک رام، عرقی زادو، غلام رسول می اور ڈکٹر کمان چند وغیرہ نے اس کے معتم ہوئے کی توثیق بھی فرمائی تھی۔ مماری زبان کی وبلی اور ووسرے رسائل میں اس کی تالفت اور تمایت بیں معدد و مضامین شائع ہوئے۔ یہ مضامین " لفوش" لا بور غالب نمبر کے تيرے منے ميں موجود إلى يام قالب لنور البور واكثر فار احد قاروق ك مقدے ك ساته يبل شائع موا قدار ال يس ير اللي تكل اسدى ايك فزل" وم دهر فم دع" مجى شال كى كئى، جب كدبية ول عالب كى حيات مين تذكرة خويفكى مين مير اللي اسد ك نام سے يجب بكى تنى۔ اس زائے يس كال احد صديق نے "ياض خالب عظ قالب" کی رو یس ایک طینم سماب مارے تعاون سے "بیاض غالب کا ایک عقیدی ہاتوہ" کے ام سے خاتگ کیا۔ اس عمد جول ہے کہ توہ میں ارادیا۔ "کاپ کی تھے ایک موسید کی گاہد کالماں اساسیہ کا امل چکے کہ آجس ہے چاپ کر رکھ میں کی کے اوال احتراق کی ادر اے وقع کے کسی کا جو سے حق کا اس کھر کر اس کا فوا اور اور ایس ہے ہوئی ہیں گرام کے کس ملسے کے تھے ہیڈ میں اگر اس مرد اور جائب انک مام کا مکان آ افساس نے اسے تھام کالی ہے جو کو کا ماس کا سے تاکیا ہے کہ کہا ہے۔ چوک کال ماس مار سے تاکیا ہے کہا تھے کہا تھا میں کے اس کے اس کا بھام کراہے۔ کمارائی چر خلاک مام مکان کے انگر عمل کل کی شعر کے کہا تھے مار عدادہ عل

## "غزل كمآل احمد مع عني عنية اسد الله خال عاب"

ہے بات قابل ذکر ہے کہ بھویال کے سرکاری کتب فائے عرد دیوان فالب نور بويال عرمة دراز سے فاعب كيا عميا ب- اس عن عمرة شتيد اور تذكرة وكا ك وه اشعار فائب بین جو ترجمه عالب میں ورج بیں۔ نورعری زادہ کے بارے میں اکبرطی خاں اور توفیق احمد چھتی امروہوی کے درمیان بھویال کی عدالت میں مقد مرجمی مثل رہا تما اور دوران مقد مد رانسفر بھی فاعب کردیا عمیات " نفوش" لاجود فالس نمبر کے تيرے حقے على موجود جيں۔ راقم الحروف كو ديوان عالب نور معيد بد اور نسور عرشي زاده با الله عالب (المور) كے عظ عالب مونے على اختلاف ہے۔ وولول فنول على جو اشعار غالب سے منسوب کے سے میں وہ میں مکلوک ہیں۔ نیورجمدر میں عالا ناز ادر آتی کی کارستانی کا نتید ہے۔ نیاز اس زانے میں بویال می می مقیم تھے۔ تعند کوناه جب کک بے دونوں فنے (حیدب ادر عرثی زادہ) اصل حالت میں باز برآ مرتیں کے جاتے اور تختیق کی کموئی برنیس برکھائے جاتے اس وقت تک راقم حروف ان کو فیر معتر قرار دیتا رہے گا۔ ان دونول شخوں میں عالت کے تقص سے معدد و فولیس ملتی ایں۔ جب کہ مولوی محد حسین آواو" آب حیات" (ص ۵۰۰ه) عن لکھتے ہی کہ عالی نے ۱۲۳۵ء (۱۸۲۸ء) على اسدالله كى رعايت سے عالب تھس القيار كيار رچ سے

کہ قالب نے ایپ ویاں کا افتاب کیا تھا، اس کا وگرایک علا میں ہوں کرتے ہیں: چھدہ بمک کی عمر سے مکھیل بمدک کی عمر تک مضابھیں جانیا گھا کیا۔۔۔ اس بمدل میں بمارہ اور ایس کا جانے کہا کہ تو جہ کچر آگئی تر اس ویاان کو دور کیا۔ اصافی کیسکھم چاک کیے۔ میں چدد، عشر واسطے تھرنے کے ویان میال میں رہنے دیے۔

اس علاسے والے کا بھی اس کے کہ ماآپ نے اس کلی ویان کو بھا کہ بھیکا خالد وہ اسینے کا اکا کو اسال و چاک رکھے کے گروندر میچ ہے کی نے اس کے سامنے میر المانی اسٹان میں میں مان اور کہا ہے اس کا بھی میں کہ ایک علام میں ترواہ علیاں الدی اس کہ مان کرکھنے جی کئی۔

وان علی می می آم نے اور یکم الام تجن مال نے برے وان علی مال دائل کر میں کہ میں بروان کی جہا ہے بائے کی داد الان کر میں کہ میں بروان کی جہا ہے ہے۔ آس میں آئر چھر میں کہ برے ہی اور اگر دائیے ہی ہیں جہا تھی میں بیس بالوائل کر چھرش میں بائے میں جائے ہی جائیں کے این میں کا میک میں وان جہا ہے ہے خان میں کم میں وان میں ہے اس کا میں کم کھی کم الزیم الکی کم الزیم کھی کم الزیم کھی کم الزیم کھی گھی الزیم کھی کم الزیم کھی کھی الزیم کھی گھی ہے کے بائیر میں والدی میں مالان کے تھی ہے تھی ہے تھی ہے ۔ کے بائیر میں اور موافق میں بدوان میں تھی اور وہ بھی توجہ بھی تھی تھی کھی الدی الدی میں میں الدی کھی ہے۔

معموان عادهام پر ای دائے کا ذکر کا حاص ہے کہ کا اور صدفاً کا جش صدمارالہ قائز سنتھ 1944ء کے دوران دفح کے خوابد تعالیم عمارات دورائی قائز کیا کہ سمار دورائی اصاب بخدیلی ہے۔ آئی دورائی خوابد صاب کا انتخار کا معادد کیال صاب ہے انکے کا کہ دیکھے۔ آخوں نے تھے ہے تاکہ بے پانچ اس دور نے کافئ ایک کا کہ ان اورائی کا کہ انتخار کیا ہے۔ قائزے نے بھائی موروز کے انتخار کیا ہے کہ میں کا روائز کے انتخار کیا ہے۔ اورائی کا کہ 1977ء

#### ويان مات: نوجيديه (بس ايم المثالات)

كومطلع كماك: آب کو باد ہوگا کہ سری گلر بیل خاک پر اپنے مضابین کا مجموعہ آپ نے دیا تھا۔ بیرے یاں محفوظ ہے۔ خاک اسٹی ٹیوٹ (جس کے ساتھ کمال صاحب وابستہ تھے) اے شائع کرے، تو

ال برآب كوكوني اعتراض تو نه ہوگا۔ ش نے کاب کی اشاعت کے لیے اٹی رضامتدی سے آگاہ کیا۔ جون

1990ء ش کمال صاحب سے میری الاقات مری محر ش ہوئی۔ کتاب کے مارے ش انصول نے فرمایا کہ دمستودہ چوری ہوگیا ہے۔"

یں نے ہے کتاب بدی عرق ریزی ہے تھی تھی۔ اس کے تلف ہونے رج

صدمه مجعے ہوا وہ تا تامل بیان ہے۔ یج اس کے اور کیا کہا جائے: "آل دفتر را گاو خورد، گاو را تضاب برد و قضاب در راه مرو"

#### 샆

مضمون کی تیاری کے لیے درج ذیل کابول اور رسالوں سے استفادہ کیا گیا:

"آب حبات"، موادی او حسین آزاد

سدمای "اردولا"، بایت جوری ۱۹۱۱، سراي "اردو"، باست جاياً، ١٩٢٥،

"اردوب معلى" معلى كتاباً والوروب

مذكرة "كلش بعد بماز". تويعكى

1804 1805 JE 1816 ديان عالب ليوم في زوره

الياش عال علا عال تقيدي مائزة"، كال الرحد على (A) ديان عالب تروحيديد (مطوعة اددواكاوي العو) (4)

قرية ديان خالب، مرقد الى

" فيح الاشعار" ، سليج لولكثور، لكعق ٢٤٨٠٠م (Ir)

"خوش لامور، خالب تمبرا، " " قار" کلسو ، بایت فردری ۱۹۳۳ ،

# مخطوطهٔ دیوانِ غالبؓ (نسخهٔ سری نگر) اور مطبوعه نسخ بحیات غالبؓ

#### اللوف دیوان خالب (المورسري محر) اورملود شط عوات خالب

(۲) مثان البند طار ہے گئی حقوق کا کادری مردم درخفر سابق رکیل عن بری التولی التولی

راقع حرف نے تختو کا ماہ یہ تا توان کیا ہے ۱۲۳ ادمال (۲۲ مثلات) پر حشل ہے۔ یہا دجان نے گلت اور اکا یکن کی کھٹا کیا جس کا پڑھا اجائی حشک ہے۔ کا جب کا ام منظومے اشعادی تعداد ہے۔ دول الف بھی کھی نے چو عام دوان سے طور مرک کھے ہیں۔ جیسے "محد میرارٹیرنگی مون مجر مہداللہ خان آلما۔ کسر" بنا نام کی کرچرنگس کا ہے۔

یں رینھورٹ کا طائبہ وجائی قاتبہ توحوثی ہے کیا ادر اس چیج ہے کافا کر کھوٹو وجائی جائی کھی ایک طور احداد سے کل والی چاک ہے۔ وجائیہ اور جی جائے ملک میں آخری ہے۔ اس کا جائیں کی ہے۔ اس کا جائیں کے اس کا وجائیہ ہے۔ اس سے پر سے مؤخل کا بیٹے جائیں کا مل ساتھ کی میں مواقعہ کی بیٹے جائیں ہے۔ جا

عالب نے اپنے اردو دایان کے پہلے الدیش کا دیان وی قدہ

#### مخطوطه دعان عالب (المدرى كر) ادرمليوم نيخ عمات عال

۱۳۲۸ پجری (مطابق ۱۲ را پر ل ۱۸۳۳ ر) کو ترام کیا۔ تقریع چد مال بعد ثواب شیاء الدین احمد خاں نے ۱۳۵۳ ہجری (۱۸۳۹ء-۱۸۲۸ء) میں کئمی۔ وایاان اکتوبر ۱۸۳۱ء میں ... حد اینجہ

اس حساب سے زیرِ نظر مختلو قدر تقریباً ۱۵۰ سرال پرانا ہے۔ اس کی ابتدا میں و پیاچہ خالب ہے۔ و بیاسے کے بعد اور اشعار سے پہلے" یااسروللہ الفالب" تکلیا ہے۔ اس کے بعد ورق ما ب یہ خالب کی بیکل خوال بیل و ربین ہے:

کل فراد کے کمی کا حتم تو ایک کا ملاق ہے ہوتان پر میکر تسویر کا کا و کا و مخت بائیا ہے جائیا نے دیج ہے حرک کا شام کا ادا ہے جہ مے شرک چذہ ہے احتماد حتمل دیکنا چاہیے جینے شمیر سے پاہر ہے ہم شمیر کا آگ دام شمیدن جم تشد جائے جائے مدا محلا ہے اپنے سالم تقریر کا کہ کا من افراد ہوئے جہائے مدا محلا ہے اپنے سالم تقریر کا کر کا انسان کے اس کا سال میں کا اس اور کا

موے آتق دیدہ ہے طلقہ مری زنجیر کا

یے بات قابل ذکر ہے کہ فزل کا دیات اور چھٹا شعر" کی دوجا" (انتخاب کا ام عالب، مال ترتیب ۱۹۱۸ء) موقد مالک دام، ۱۹۵۰، ش محک موجود چیں۔ دوق ۳ الف ش بے فزل کئی ہے:

جز تھی اور کوئی نہ آتا یہ وہ کار۔ ۲ شعر فزل کے تین شعرا ۔ تھا خواب شیں...۱ لیکا ہوں، مکنی خم....۳ ـ وصالیا ''مکن...''مگل رمطا" میں ورج ہیں۔ مخلوط علی حالب کی مشہور فزل ہے۔مثلل حا

متعظی بھی سانوں تھوں ہوئے تھا'' کی دونیف عمل ہیں: آنہ کی جانے آک حم اور جوٹے تھا'' کی اور چیا ہے تی زن دلف کے مر ہوئے تک ٹم چسنی کا احد کس سے وہ چرک مرک طاق '' مثل جردگ عمل میٹل ہے مو ہوئے تک معلومے کی قدامت کا ایک اور جمہورے چاک ہے کہ اس میں تائپ کی جس

## مخلوطه ديوان عاب (ننورسري كر) اورملبومه نفخ عوات عاب

مشہور غرالین فیس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کلام بعد میں تصنیف کیا گیا تھا۔ چند غراول کے مطلع یہ ہیں: ا۔ برم شبناء بی افعار کا وفتر کملا رکیو یارب، یہ در گینین گوہر ۱۔ جور ہے باز آئے، بر باز آئی کیا کتے ہیں، ہم تھ کو منے دکھائیں کیا التی ہے خوے بار سے نار التماب میں کافر اول کر نہ لمتی ہو راحت عداب ییں سے بکہ ہر اک اُن کے اثارے میں ثال اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور ۵۔ لازم تھا کہ دیکھو مرا رستا کوئی ون اور عجا کے کیل؟ اب رہو تھا کوئی دن اور س كمال، كه لاله وكل بين تمايال بوكيس خاک میں کیا صورتیں ہوں کی کہ نیاں ہوگئیں ے۔ کی نائے نہ ہے اللہ اس کو بنائے نہ بے كا ين بات، جال بات بنائد ند يخ ٨۔ تعنی میں ہول کر اچھا بھی نہ جائیں میرے شیون کو يرا بونا ثرا كيا ہے، لوا سيان كلشن كو 9\_ بازیج: اطفال ہے دیا مرے آگے اول ہے شہ و روز تماشا مے آگے ال می کو دے کے دل کوئی ٹوا نے قفال کیوں ہو نه مو جب ول عي سينه شي تو پير منه شي زبان کون مو ہم نے مخلوطہ دیوان عالب (نسیدسری تھر) کے و باحد عالب کا مقالمہ نسی

#### اللوطاديال عالب (الدرري كر) اورمطور في عيات عال

آگرہ سے کیا۔ دونوں ایک چھے تھیں ادر کوئی اختلاف ٹیمیں ہے۔ عالب نے فٹی چھیزائن کو دیوان کے سے افیائن کی اشاعت کے لیے ۱۸۵۵ء مخلوط درام پور بحیا تھا۔ اس لیے دونوں کئے اظاما سے چاک ہیں۔ ذیل میں کسچے مرکئ گرے دیاچہ خالب مرن کیا جاتا ہے:

## بم اللُّہ الرَّضْ الرجم

مشام هيم آشايال را صلا ونهاد الجمن نشيال را مرده كدفتي از سامان مجره مردانی آماده و داشی از عود بندی وست بج داده است ـ ند چوبهائي سنك ژوپ خوردة بد جوار نا طبيق فكحة ب انعام تراشیده بلکدبه تیم دنگافته بکارد ریز کردهٔ بسوبان خراشیده۔ ایدون فلس گذاشگی شوق بدجتوے آتش باری است ندآتش کد در گلفهاے بند افرده و خامول۔ و از کب خاکسر برگ خوش سيد بيش يني، چد بروے مسلم است از ناپاک بانتخاب مرده ناباد عُنتن و ال دبياكي برشية همع حرار كشة آويختن، برآئينه بدل گدافتن نیرزد و برم افرونتن را نشاید. رخ آتش به شع برافروزعده و آتش برست را باد افراه بم درآتش سو زعره نیك مداع که برومنده در مواي آن رخشنده آذرنعل در اتش ست که ا چشم روشی موشک از سنگ برون تافته و در ایوان لبراسی نشودنما إفتد خس را فروغ ست و لاله را رنك و رُخ را چشم و كده را ج اغ ۔ بخشدہ، مزدال ورون بخن ہر افروز را سیاسم شرارے ازال آتش تاب ناک بفاکستر خویش یافته، بکاد کاد سید شنافته ام و از للس دمه بران تهاده أو كه در اعرك مايد روز كاران آل مايد فراجم تواند آمد كر مجره را في روشائي چاخ و راحد عود را بال شاسائي وباغ تو اعد يخيد - جا نا تكارعة اين نامد دا آن دومرست كديس

#### الفوطدديان عالب (الندسري كر) ادر مليور سع عيات عال

از انتخاب وایان ریخته به گرد آوردن سرمایهٔ دمیان فاری برخزد و باستناخة كمال اس فريور فن ليس زانوے خويشن تھيد اميد ك خن مرایان سخور ستائی براگنده ایات را که خارج ازی اوراق باید از آثار تراوش رگ کلک این نامه سیاه نفستا سند و میامه يرد آور را درستايش وكوش آل اشعار ممنون و ماخوة تسكالند يارب اي بوع استى ناشنيدة ازنيستى به پيدائى نارسيده مين التش به همير آمة فتاش كه به اسدالله خال موسوم و به ميرزا لوشه معروف و بدعالب مخلص است. چناکد اکبرآبادی مولد و دباوی

مسكن است، فرجام كار نيني رفن نيز باد\_

لورسری محرے تغیع نظر ہم نے راجا صاحب محود آباد کے بے نظیر کتب خانے میں دیوان خالب کے کی الم يشن و كھے ہيں۔ان من بہلا الم يش مطبع دلى اور علی وَلَكُورُلُكُو كُنُ اِبْدَالَى لِنْ قَالِي ذَكَرِ بِينِ وَالَّبِ فِي الْمُعَالِدِ مِنْ ابْنَا دیان ع دیاچہ مرقب کیا۔ اس کے یافی سال کے بعد ۱۲۵۳ جری (۱۸۳۸\_۲۹)

على ال يرانواب ضياء الدين احمد خال في تقريق لكسى- پيرتين سال ك بعد ١٢٥٠ م مطابق اکتور ۱۸۲۱ء، من کیلی مرتبدستد محد خان بهادر کے مطبح دیل میں ملیہ طبح ہے آرات ہوا۔ دوسرا المين من ١٨٥٤ء من طبع دارالسلام وطى داقع محلّد عوض قاضى سے چہا۔ تیرا افریش ملی احمی باجتام اس جان مار عوم الحرام ١١٨٨ اجرى مطابق جولائی ١٨١١م عي اشاعت يذير موار اس في عد اكثر و يشتر مايرس عالمات علاقي كا شكار موك يي - وجربيب كدان لوكول في است افي المحصول س ويكما على فيل روفيسر كيان چى صاحب اين مضمون "فيروش (طبع فانى كے ليے معروضات)"

ملود" نقوش" عالب نبر ، سخي ١٨٤ ، بابت قروري ١٩٢٩ ، عي لليع بن: ا۔ قالب نے ملی ایدی افرین الا ۱۸ وطبع سوم کی ایک کانی کی اسے ماتھ سے مح ك- ياش باكاني كت فائة آمنيد حيداً إد عل محفوظ بدا الم متعطلم

كنا ياہے۔

ا۔ ۱۸۲۲ء کا چھا الم یکن سلز یک کان پر، جو مدرجہ بالا کالی خورجہ حیداآباد سے جھایا گیا۔

۔ کان ہور افیٹش خالب کا تھی کردہ آخری مش ہے۔ مالک دام صاحب نے اپنے مرقبہ ویان کی بنا ای پر دکل ہے۔ کان پورافیٹش مثل قباصت ہے مکر اس شمل اظلاط طباحت ہیں، جن کی درتی کئے خاند آمنیہ کی کابی ہے ک حاسمتی ہے۔

> پرویشر صاحب "نقش" (۱۹۳۳) میں حزید دعوی کرتے ہیں کہ: احمدی افریقش ۱۸۹۱ء کی خالب کے باتھ کی تھی کردہ کا بی ہے جو کتب خانہ آصفیہ حیدارآبادی محقوظ ہے اور جس سے نقائی ایلیفشن تیار کیا گھیا۔ مالک رام صاحب نے دجان کی ترتیب عمل

امید کا حارث کا گا۔ مالک وام طاحب سے د اس سے کہیں کہیں استفادہ کیا ہے۔

یمی بعد طرق احد نام اداری کا دار به سیک کا بادر بر کسک احدار می برختر کا دارد کرد فریک می احدار می دارد سرخ سا استخدال کیا بید درصد می دارد اور می اور احداد در کا برا احداد می احداد در احداد می احداد می اور احداد می اور احداد می اور احداد می احداد

از ملک نیج میرز خاکسار وزهٔ به مقدار سید حسن عرف بذهن

## مخفوطه دایان عالب (المدرى محر) اور مطوعه نيخ عيات عالب

موزخوان این سیّد علی رضا این سیّد مولوی احسان محمد صاحب استخلص به صفا مرحزم ومفلور بلگرامی۔

اس کے بعد اور کی بچہ الفاظ سے بوقع دو کیے تھے جس مرورت سوئے اوّل پر ہے۔ اس پر تئین طرف سے خوب صورت تنقل و ڈکار بنانے کئے چیں۔ اس کے انگ پل مجرف بھی '' وجائل قالب'' کھنا کھا اور اس کے بعد مشیح کا نام اس طرح

ب-" درمطبع احمد كا با بتمام اموجان طبعتدر" ديوان كى تغييلات بيدين: سائريا عداد الحديث هده الحي سطر ٢٥، كل سطحات ٨٨\_

صفی ۱۰۰۱/۱۳ علی بیمر می لوت کے بعد "بیم عالمہ الرائع" بھر دیاچہ قالبہ خوری ہوتا ہے بدہ 10 سفواں میں صفیہ کی بھی کی میں سلووں میں متح ہد جاتا ہے۔ اس صفے بین بھلی فول "منتونہ فراواتی:" خوری ہوتی ہے۔ صلحہ 2 میں دیان فزایات فزائی فزائل برخم ہوتا ہے:

انبواکن ہے بیداد دوست جال کے لیے ری نہ طرز ستم کوئی آسال کے لیے پرای ملح میں بخر عنوان کے تصائد بین، آئی میں ایک مثوی ہی ہے۔

تشبیلات به بین: من مه (1) ساز یک و دودمی فقل تین سے به کار ۱۸ اخر من این (۲) دیر بر بلوک یکن معتول قیل سستا شدر من (۲) (۲) در سروشش تم آن کا مه هم ۵۵ من مد (۲) می تا در دود کا ناد کا من (۵) منگل به این دار مدود و دور ساز

کیوں ند کھولے ویژن ند راز ۳۳ شعر مقبل : شاد وول شاد و شادیاں رکھیو ادر قالب یہ مهمیال رکھیو

لورع فى على فبره كا عوال ومشوى" ب بب كدويان عالب ك يدم

## مخفوطده بيان مالب (الندمري كر) اورملبور شط الإت مالب

ائے پھڑی میٹورند تھالی کان ہے۔ ۱۳ ہمادہ عمل اس کا حوان " در صفیہ درنیہ" دیا گیا۔ یا تجربی بائے پھڑی کوچا کرد میٹورس ۱۸۹۱ء میں محل استویان اس کھیا ہے۔ میٹو ۵۸ عیں حقوجی کے مناقع می مقامت حجودن ہوستے ہیں۔ کی تقیعہ کے اور کا کمن مجاویات جی میں جود ہے۔ یہ مسئل مرکا مکت ہے۔ مجود کے بڑے تھاست کی تعداد ۱۲ ہے۔ کئے ۸۸ عی وائی کا تقددہ احتراع ہے۔ کھڑ

(1) ہیں او الام میں میں اعتدال ہوا ہے مائی رہے سائم کی مال میں ہم است کر گڑھ کی قدم اعتدال اور اعتدال میں اعت

## الله دوان عالب (الدوري مر) ادر مليور فط اليات عالب المواحدي كا يد جمله ب

1 4 9

سنتجی اعتبار حزی اعتبار قوال اقتیاده و هند در بای کید بداره حقول مدد و او و فقا اعتبار است. من اعتبار حداث المده است الاست المستان ال

''تخطہ' تاریخ اطباع دیمان — از تجر رشش'' ہوا ہے 'عشرت خالب کا منطق دیمان سلمانے فیش ہے گویندگان ریکٹ ہے کئی کتاب ہے جس شمی کہ اومتانانہ بیمان ریکٹ ہے اور زبان ریکٹ ہے

اتا ہے مطرعہ عالب کا کی واوال مطلب عمل پہ ویدیکاں ریکھ ہے۔ کیک کاب ہے جم میں کہ ادخادانہ ''پہاے دیکھ'' احاد می نے افالی ہے ۔ اس سے کاکم امرائی جہانی دیکھ ہے۔ زمین شعر میں افزا ہے اکثر ایوان سے سے سمالے کائی نظان دیکھ ہے۔

"بناے ریخت" ایک اور دومری تاریخ بذائن غیر رفشاں "مان ریخت" ہے بذائن غیر رفشاں "مان ریخت" ہے

" تحدیث تاریخ اطباری — مردا پوسٹ ملی خان مزیز" مرد ریام نفنل محمد حمین خال ہیں روزی ببار مکامتان ریلند کئیے ہیں شعر خب، مجھے ہیں شعر خب مستحمق تھی اور زبال وان ریلند چہایا آمن نے حضرت خاک کا نکایات وہ مکانت جمل ہے بولی شان ریلند

## اللوطه ديوان عالب (المدسري كر) اور صليوم فيط عيات عالب

عَالَبَ كَا يَرُوا المِدَلَّذُ خَالَ بِعِ عَلَى وَ وَ هَيِ يُحِتَانِ رَيَّتُكَ اللهِ عَلَيْ الطَّبِاعُ الطَّبَاعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّياعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباعُ الطَّباءُ الطَّباعُ الطَّبِيعُ الطَّبِعُ الْعُمُ الطَّبِعُ الْمُعِلِّعُ الطَّبِعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعُ الطَّبِعُ الْمُعِلِّعُ الطَّبِعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِّعُ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِّعِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ

ای صفر ۸۸ میں موج کے 185 ماری "این ریند" کے ماجھ ہی امل منگی نے باکسوی سفر میں ملی تھی ہے "معمارے خاتیہ وہاں" کے قدی قال کے قداکہ شامل کیا۔ خال کی مالوں کے مامعول طریقال سے انا پہم ہوسکے کہ اکسوں کے عمارے تھا کی تمام سفریں، جو حوش اور طابھے کے اورگرد تھیں، کاٹ وی جے اکر کش

طرائی کیا ہے گئے ہی ادائی کے ماحقل کو اگر اگ سے ان جام پر کھک کہ کاس سے کہ جمارت واقع کی اس معرائی یہ جو تحق ادر جانے کے دورائی تھی، کاس وی جہا کرتا سے کافراد روز الک اس اس کے ان جائے ہے کہ جرفیہ کرداری میری ہے اواج ہے ہے۔ الدار دور الک اس اس کھٹ کیا تھا ہے کہ ہے۔ الدار دور الک اس کے اس کے جو ان کے ان کا اس کے اس کے ان کا اس کے دورائی اددہ تحرق بار اس کا کا اب میال کیا کہ ان کا ہے کہ کرائی کا ہے کہ یہ وجان اددہ تحرق بار

## مخدد دیان فات (الدرری مر) ادرملید سے عیات فات

ایک بکد قافید اسکوا بدواد ب اور سب جگد اسکیا بدیات تحانی ب- اس کا اعمار شرور تھا۔ کوئی بید ند کے کر بدیکا آشفات بانی به الله بس بابوی مون-

اس مرارت کے بعد ای صفح (۸۸) کے حاشیے کی وائمی طرف یہ لکھا ہے: معلج احدی شل واقع ولہائے اصوبان کے اہتمام سے بیٹسویں محرم الحرام ۱۲۵۸ جبری کوملیورٹ ہوا۔

اس کے بعد بازدہم ۱۸۳۵ء ایک سے تحق میڈ قرائدی کا باپ بلیر انہاں نے ایس کیا جہا ہے کی مماف اشتہار کے تحق دری ہے۔ یہ بات قائل ڈکر ہے کہ کہ اپ نے اپنی گرم کم دوکرنے کے بعدش ۸۸ کے والی طرف کا عاشمہ داری انگر کا کا ذیج کا کر اوپ کے بھی تک بڑھانوا اور بھراس کی ڈٹی کا مخالے اپنے ناکی آگم ہے کند جب کند روپانکر اوپ سے بھی تک بڑھانوا اور بھراس کی ڈٹی کا مخالے بنے ناکی آگم ہے کند ہے۔

> بتاب توشین خال کو بیما طام بینچد و دارت دن کی محت شی شی نے اس شخ کونگی کیا نظ نامدگی اس شی دودن کر ویا ہے۔ کیا ہب الملڈ نامد ہے کا دیشکل بولکا ہے۔ خانے کی کابرات کیا۔ چرا بیمان کیا ہے۔ چرقر المدین کا انتخاب اب بیکو مردوشی کس واسط کر اب یہ کاکہ اور مشیل شیل جیابی جائے گی۔ چیلا کیا واسط کر اب یہ کاکہ اور مشیل شیل جیابی جائے گی۔ چیلا کیا دارت ہے۔ ای کئی تھے۔ خالے اللہ



انهین کستری میروی ای ساکان کوئے ولدار و یکین الجيميس اونكي رتج ا م کی سرگر دی ا يخطنه و كميّابى ، ا سب إحارين أكمث بوع برک ناکها نی اور-رانى نى مال ول ۽ ا ن من المادك المركب ں بن جا نسنے بکر ہی آخراس مدو کی دو اکیا۔ ول اوان مجبی بوا کیا سے والبي يبدا جرائي ن بى شهدى زان د كيا بران 10 - Seguit serie Soriones ربر بالا - ای مذاکا -ويوان عالب فهذا موحان كاأيك صفحه

Marine Company of the State of

راً بدر ف البرخ ارتباره و فاعد برقت باشکت مها تدمان در کار درگری به بهار و این شونس سردند ما آن کنارهٔ این برخ مؤارد کشی گام آن تدمو هاک و میتم کرست شاری لک

ن الما الموقية الله على الوكون فعام على الموق الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ا الموقع ال

را در ما در این به از در این بادر به این به تا میدسده می نادرید رای میدسد این بادرید به این بادرید این به تا میدسد این از مالی و در این میدسد این از مالی و در این میدسد این م در این میدید به این این میدید به این این میدید به این میدید به

الله المنظمة ا المنظمة المنظم





#### فلوطه د بوان خات (لمدرع محر) اور مغومه نيو عواره بثات

كى اس راے سے اتفاق بكد:

بكان عالب ميرزا صاحب في اغلاط كي درئ جس تع يركي تقى از راو مو رقد اس برنیس کلما بلد کس ادر بغیر هی شده نفخ بر

دہ فیر تھی شدہ نسخہ وہی ہے۔ جو کتب خاند آصنیہ میں موجود ہے۔ مجھے جناب عرقی مرحوم سے اس بات ير اختلاف ہے كہ جب عالب كوداس يرشر موا تو وه رقدهی شده برلکه کر بیجا" (نوروشی، س ۱۳۰)

> مطيع احدى أسورة منيد كي صفيها في جينا ادر ساتوال شعر يول بن (٢) تش ب جلوة كل درق تماشا عالب چٹم کو جاہے ہر رنگ شی وا ہو جانا (2) تاكه تھے يے كلے اعلى جواے ميثل دکھے برسات میں سنر آکئے کا ہو جانا

حاشي من شعرنبرا ك وافي طرف"ن" (حاشيه) ادرشعرنبرك ك ساتحد "م" (متن) لال ردشائی سے لکھا "كيا ہے يہ غالبا غالب نے لکھاہ\_سالحداد ميں تھیدہ "ساز کی دروفیل فیض جن ے بے کار" کے مطلع فانی جواس مصرع سے شردع ہوتا ہے "فیش سے تیے تی اے شع شبتان بار" کے سجی اشعار کے آخری الفاظ جھینے ہے رہ مگئے تھے۔ یہ الفاظ غالبًا مرزا صاحب نے لال ردشتائی ہے اسپنے باتح سے لکھے ہاں:

گلزار، گوبر بار، امرار، غم خار، آنینه دار، و یوار، مرشار ای طرح قصدہ "دہر جر الموؤ کیائی معثوق نیاں" کے دوسرے اور تیسرے شعر سے مصرعوں کے الفاظ ( قافیے ) " فودین" اور" نہ ویں" غالب بی کے ہاتھ ک لکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جتاب ما لک دام صاحب نے وہوانِ غالب کا جوصدی الم یکن جشن غالب

## مخلوط دیدان خالب (المدرس محر) ادر ملبور شفة عوات خالب

مالک رام صاحب کی تروید یمی جناب رشیدهس خال نے ایک مشمون لکھا جس بیمی انھوں نے کھل کے کا مطابع کا کا کان پروکا کھوڑ وہان خالب متحرکاری ہے۔ جماع مرقق صاحب کی محک بیک رائے ہے۔ یکھے نیٹو درکینے کا اظافی ٹھیں ہوا، اس کے اس کے بارے میں کیانوگی کرسکائے بیڑی

تور مطیع افری (آمنی) کی خاص بات یہ ب کد خالب نے جس بلی الم م ملی ماکی مطیح محد صین خان کو علا تکھا ای الم بے پورے وایان کے چ

میں سے سفوں کے ادارہ اوالے ہیں۔ سواجہ یمی والی کی مباؤلی بھڑی ہیں۔ ''جن ابڑی ہے جینے دہلی ادائل کے جو او مجکز کا محک انگا میں طور کا سال تن موجہ سفتی محل قوائل کوئی کے کیا ہے کیا کہا کہا مکل ادال مناص کے فہر دائے کے اس اور سرسے قبر عالیات کے اس کے انجاج کے اس مجال جاتے ہے۔ معلوں کے فہر دائے کے اور اور سرسے قبر عالیات کے کہ جس کہا جاتا ہے کہ

لنوکان ہور بمی مجل اسے ہی صفوات ہیں۔ یہ بات قرمین قبال ہے کہ خاکب فرق آمنے ہی کو دوست کرہ جاچ ہے۔ کین سوا دوسرے ننے کی تھی کی اور مخد مسئل خال کے نام ملکلی ہے خالمتوآمنے کہ آخر بمی پیکادیا۔ اس ننج بھی خاک ہے جس صفوات کے قبرائے تھی ہے لکھ ہیں وہ یہ ہیں:

0. 2. P. +1. 11. 71. 21. PI. 77. 71. 21. 71. AO. +1. 77. 77. 07.

### الفولدديوان عالب (المدمري محر) اورمطور ليخ عيات عالب

اوی ہے وال او پائی کا بسکی امیری کے شنع اسمی کے شنع سے خاکس برے کیروں خاطر او کے بھے۔ اس کی اشاعت سے کوئی آیک بٹنے کے بعد اضوں نے بھر مہدی مجروں کے نام آمر آگست 211 ہماء مطابق 24 محرم 2211 مرکز والی کا عبد کھیا۔ وجال اورود چھپ چکا۔ اباسے الکھؤ کے جھائے خانے نے جس کا

دیاں میکا اس کر آسان کی نیز میرک سی و با حداث الا کا کہ اس کے بات کی اس کی سے بہت کی تھا ہے۔

چاہلے دی کی اور اس کے باتی کہ اس کسی کے بہت کا کہ آباد اس کے بہت کا کہ آباد کہ اس کی کا کہ آباد کہ اس کی کا کہ آباد کہ اس کا بیاب کی کا کہ آباد کہ اس کا بیاب کی کا کہ آباد کہ اس کا بیاب کے کا کہ آباد کہ اس کا بیاب کہ اس کا اس کا بیاب کے کا کہ آباد کہ اس کا اس کا بیاب کہ آباد کہ اس کا بیاب میال کو اس کا بیاب کہ آباد کہ

قات نے اس وجان کا ایک نواوالوٹ کے لیک اور اور است کا کہ اور اگر اکست ۱۸۱۸۔ (آئمِ معلم ۱۳۵۸ء) کو آب میر ڈالپ کی خان میں الکسک پیادہ مدالاریک اقال احتمال ۱۳۰۰ء آما کو میردا پاویکی چاہد کی میں میں میں کا میں است کے بیادہ میں است کے بیادہ اسکالی میں میں اسکالی کا می تھی کہ افسال کے اس رکھے کی بڑی ہے رہائے تھا کی گھر ان کر اس کی کھراک کر اس کی تھا ہے گئی جائے کے کا

## ففوخه ديوان عالب (لندمري محر) اورمطيومه فنع عيات عالب

اور به متحد تو بد المل بات ہے ہے کہ خالب اس کی عیاصت، اطا اور اظاما کی کا محت میں متحد کے طور پر دوری کی کا مو کورٹ سے بہت دنجیدہ ہوگئے تھے۔ ویل میں چھ فوٹلین تھونے کے طور پر دوری کی باق ہیں: باتی ہیں:

درد منّت کش دوا نه اوا 8 25 ye 30 1840 V آک تماشا ہوا گلا نہوا ہم کیاں قست آزیائے جاکس تو ای جب مخفر آزما نہوا كالإل کتی شریں ہی تیری لب کہ رقیب کیا کے عدا نہوا ی خبر کرم اون کی آنے آئے تی گر سمی بورما بند کے ش میرا بھلا تہوا کیا دہ تمردد کی شدائی ہے مان دی، دی ہوئی آئے تھی جن تو ہوں دی کہ جن ادا نہوا رخ کر دب کیا ہو تہ عمیا کام کر رگ کیا روا تہوا ر برنی عی کہ دل حانی ہے ليك دل دلستان روانه بوا یکے و پریش کے لوگ کبتی اس

کھ تو پڑیک کہ لوگ کہتی ہیں آج عالب خزل سرا نہوا (سفیاا)

آه کر میانگی آیک هم اثر بدیق تحک کان چی می تری زاند کے سر بدیق تحک می ایم بر معن عمل بے حلاتے مدد کام چیک رکھیں کیا کردی می تعرب پر پر بھی مائٹی جبر خلب ادار تحق چیب دل کا کیا رنگ کردل خوان چگر بدائی تحک میل مدد کرد کردی خوان چگر بدائی تحک خاک بع مرائی کے برائی کر بدائی خوان چگر بدائی تحک مخلوطه داوان عالب (المامري كل) اورمطيوم نع عمات عال

رة فد ك ك علم كو ك ك تقيم من كا بداراً كي سويت كا كور بال كا كافر على عمي فرميد سنة عائل كرى يدم عن الدرائع كر بيش كل يدم عن الدرائع كر بيش كل كا هم استد كا احداث سنة بديد حرك طاعة ثن ير ملك على عام برأن كان كام برأن كل (16)

عثرت محبت خوان ای فتیمت سجو نهدتی عالب اگر عمر طبیعی نسمی (سلو۳۵)

وجان حالب نو آگرد اگرد اس سے ادراہ کا بسیا اور وجان ہے جو آگرے علی خالب کی حالی میں میں حقوق کی آباد در ۱۹۳۳ء میں خالف زور اعتدام کی سیکنلی میں میں احداد بھی خالی میں استان سے میٹ کا ان سے پام حالی کے سیاس میں میں میں مطور غیر اعداد کے اس میں میں مطور غیر معمول اجدے کے معداد چور سیاس کی فرائل سے جی مورائے اورا خالی زیران کی افزیق شکی معداد چور اس کا فور انسان کی درائل کے دورائل کا دورائل کا درائل کا درائ

۱۸۵۸ مین ۱۲ تشرکا صدیده تشفیف کیا- دو شعر قابل قار بین: آمیده او منایات شید تارائن که آپ کا ب نمک خوار اور دولت خواه بیر جابتا ب کدویا بین مز و بیاه که ساتھ تصمین اور ان کو سلامت رکھ سدا اللّه

#### منطولده وجان عالب (الديسري كر) اود مطيوم شط يحيات عالب

مثنی صاحب چدوہ دورہ گلدت "معیار انظرا" شائع کرتے ہے۔ آیک شارے شرائعوں نے کان فاک کرکی آجر آئی ڈولیلی کچھے ہیں۔ جب بحک ان کا نام و تکان معامل جد بھر کام ان کے افعاد نے کھائی کے۔ مال آب نے کمی صاحب کا یہ جان "معیار انظرا" میں دیک اقر آفعوں نے چھٹے ہالا بریان ۱۸۵۹ء کو ان کے نام آیک قط میں کھٹا

البجريس و دوست چي ادد اير اير ان كا نام سے ادد اير التحق کرتے چي التي که کا توجه الجدول کي اور دوبال اور دوبا که الجنامی ان کا وقت اير دوستان چي ادد ايد اي دوبا کا دوبال کي چي اور ايس ساحي که ياس کي فرانگی کام از کا محکل ايران سريان کي کيا دوبار کي کيا کي موافق کي اور اين که ايران کي دوبار کي کيا کي ان افزائي کي دوبار کي دوبار کي دوبار کيا که ان افزائي کيا وي دوبار کيا کيا دوبار کيا کيا اور کار کيا کي دوبار کيا کيا دوبار کيا کيا دوبار کيا کيا دوبار کيا کيا کيا کيا دوبار کيا کيا چيا دوبار کيا کيا کيا دوبار کيا کي دوبار کيا کيا دوبار کيا کيا

یپدر مصد کا پیدائ کے خاک وقت ایک مرجہ شیوزائن نے خاک کے نام سے ساتھ نواب اور میرزا لکھا تھا۔ انھوں نے جواب میں لکھا:

#### اللوعدد يوان قال (الدرمري كر) ادر مليور نع عوات قال

دوقد مال ممل واجب اور الام ہے۔ منگی فیورتان کیا ہے الک کے خطوط میجانا جائے تھے۔ انوں نے جائے کے کے اجازے ماگی۔ حال کے ۱۸ افزور ۱۹۵۸ء کے فائد من جمالے کے حق کی کو "این وقات کا چھانا مرے خلاف کی جہائے ہے وی فیورتان میں میں جرائے می مال کے انکسا کا آر انکار کار طرف کی راحزہ کا کھی راحزہ کا کھی استدادی میں۔"

اردو سے وجان چہاہیے کے باتش ہیں۔ بہت فزیلی اس شدا شیس ہیں۔ تھی وجان جو اثم اور اگل ھے، وہ اٹ کے بھال سب کو کہر کھا ہے کہ جہال کا جما انقراعے کے اور آم کو کمک کھر بھیرا، اور ایک ہات اور تھمارے خال میں رہے کہ میری فزود اور میری عدد اس جدل بھیر کی بہت فقاد ڈالا مدھیہ بدر ہوت کے فوادہ الد وقتر کے تھیں۔ جس فزل کرم نے بائی تھمر تکسے ہیں، سے فو

## الفول ديان فالي والنوسري كم) اورملود نظ عيات فالي

شعری ہے۔ اس فزل کا مطلع یہ ہے:

برایک بات پہ کہتے ہوتم کہ تو کیا ہے تسمیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے مثلی صاحب نے ایک اور خط عن دیان مینے کی قرمدی فاہر کی۔ مرزا اس

کے جواب عی لکھتے ہیں:

تاتی کے لیک اور ہدا خزود داد فرون ۱۹۸۸ و سطع میں کا و واقع کے لئے تھا کہ وہ انجاز کا داد کہ سطع کے لئے تھا کہ میں کہ مواجعہ میں اس کا کوئی کو موجعہ دستان کے مال کہ تو انداز کہ تھا کہ

#### التوطه دایان فالب (الن مری محر) ادر مغیور شط انوات فالب

ہوئے ہیں ان سب میں یہ نسخہ متند، معتبر اور جلی حروف میں لکھا ہوا خوب صورت ہے۔ کیں کوئی تراش خراش فیل یا دیک نے فیل جاتا ہے۔ آغاد میں غالب کا دیاجہ ہے۔ اس کے بعد فرالیں شروع موتی میں جوسفہ ۱۳۲ میں اس رباعی مرحم موتی میں: دکھ ٹی کے پند ہو گیا ہے غالب ول دک رک کر بد ہو گیا ہے غالب والله كه شب كو نيد آتى اى فيل سون سوكد مو كيا ب نالب رماعی کے بعد ای صلح میں نواب میاء الدین احد خال نیر رفشاں کی تقریدا شروع ہوتی ہے جوسفی ۱۳۶ میں اعتقام یذیر ہوتی ہے۔ آخر میں لکھا ہے کہ:

اشعار شعزی شعار غزل و قصیده و قطعه ومثنوی و ربای یکهزار و مقدر وأدووان

رون عالم على ليروفي

مین اس میں ۱۲۹۲ اشعار ہیں۔ چوں کہ یہ دیوان نادر ہے اس لیے نیردشاں کی تقرید اورامخاب غزالیات کا تکس شامل مضمون کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وبیان عالب مطبع احمد ولی ۱۲۶۱مه جری کا سرورق اور عالب کی دوسری ایم تحریری شامل کی حاتی میں تا کہ محفوظ رو سکیل۔

☆

## حوالے اور حاشہ

| ويوان خالب لنويكافي وال كيتا رضاء بإرسوم، ١٩٩٥ء                           | mir |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| حسرت مومانی (شرح دیوان ماآت) اور کانی واس کیتا رضا (ویوان ماآب کال) "ممار | rń  |

نات ويان ك بارك على خامول إلى-دينان خالب مرتبة ما لك رام، مطيوم آزاد كاب كر، دفي، ١٩٦٩، ادلی فحقیق: سیائل اور تجوب البريشل بك اوس على كرد، معداء

# مرزا غالب کی تاریخ گوئی

مردا دامال فول کے 40 ہوں۔ فکہ اصاف کی ساتھ راجہ اماس نے دائشکل کی کرند کا کھی جو مثلی مثالی یا مثل کا باشر مثل کی مدافق کے مہم لیڈ تھی جیں۔ اعداد کی انسان میں ایک جی حقیق الدید مثالی انداز وہ اس سے ماج مجدودا جداد کی کہتے تھے۔ ان کہ لیے بیٹی قدرے مثالی فادر وہ اس سے ماج کے اس کا باد مذافق کی کا در اس کو اور کھی اور کو سے میں جی ساتھ کھا میں میں۔ وہ قامل میں کہ کھتے تھے۔

بعائی تصواری بادر این ایدان کی هم کریش کونی جرح محرفی (دستا سے پاکھ میکن میں اس اور دوان میا کرنی جرف ہی اور د کا موال مائی اور این شار مواج مدافیلی جرب ان کا حال ہی جا ہے کہ ماڈو ادوان کا ہے اور المصادم برسے جرب هم ہی کہ میں اس کا حال ہی اور المحداد میں اس کا میں اس کے مال کا میں امائی سام سے ہے کہ اور المحداد میں اس کا میں اس کے اس کا میں اس کے اس کا میں کی میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی میں کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا

#### مردا عات ك عاريخ محرف

داخرہ فالدید جی۔ جورس میں کرتا اور اگر آپ میں نے
الاے کا گرک ہے ? قبی میس محتود کی سے ? آپ لیے
ایسے تھے اور خواجے آپ جی کارورہ عالمی خواجی اللہ کے حالی میانی
ہے کہتے میں جنوبی انتقاظ مراوز الدین کی خاص مرحم کی تجر ہے
ہے کہتے میں جنوبی انتقاظ مراوز الدین کی خاص مرحم کی تجر ہے
ہے کہتے میں جب ان کے تحقیج مولوق المایدہ شمانی خاص ہے۔
ان کے تحقیج مولوق المایدہ شمانی خواجی والدی میں مانی نے
احتراب حادث کی ہے۔ تعمید کے تعمید کارٹ کے دو آبری وجان می
معرود ہے:

ملتی عش از یے تاریخ یا ایک ارتاب کرد الزام کرد الزام کرد کشتم ہوے بدیرہ خوشا خانت خان خان ماک کرد خشاک زشت و پاے اوب ددگانچہ ریخت ایکام کرد الیام کرد کیام کرد

واسطے ہذا کے فور کرو "مؤثل خارجہ الاو - پار اس میں خاشاک \* کا سد دور کرد فو مواکس 81 کا گور ، بار کی دو اور فواد رہید یا ہے اب قوالہ کا اس بالی تاریخ ہے - گر بال، حالب کے قاصہ سے باہر کھش سکان کے طور پر کرا ایجاد ہے اور دو الف رکھا ہے۔ ایکی تھی ۱۳۲۸ ھی مراسا اس میں کرا

> ز مال واتعة برزا سيط بيك مَات داست الله الامة الجاد محيفه إلى عادى محين الاعترات مديقة بال بهجي محين الاعترات مديقة بال بجني محين الزائد

مرزا عات كى تاريخ كونى

ائنہ بارہ لینی بارہ سو۔ پکر سب ساوی چار۔ وھا کے جارہ لینی چالیس-بہشت آٹھ- چالیس اور آٹھے اڑنا کیس۔ ۱۳۷۸۔ وہری تاریخ بارہ سوستر کی:

از بروج پہر جوے بات عثرات از کواکپ سیار

ما آپ کا که که کاکس "موافر" ق دوگان عن حال ہد۔ اس کے ماتھ مال اور دوشان کے کہ اور کو گروی کا کس عادی عالی کی کے انواز کا کمال عالم میں مراقع اور کا میں اور ماتھ کی ایک میں کا میں امال میں اور قائل الب عادی کا کہنا " طبور" افزار " اور انداز " ایک فیرز" (م) عمل 100 ایس کے اس اور انداز کا معادی ایک باشک میں میں انداز میں اور انداز کا فیرز کا واقع کے کا عادی اور دورای عادی اور

ے مگر وفاہ کر اسد کہانا ہے اور تھی این خات بات بات ہے۔ آلی الناس مقددہ کا بیان کا ہے۔ اور حقوق ایکی خاتی ہے۔ الن استان موردہ کا بیان کا ہے۔ انتہاں مان میں کا بیان ہے اور حقوق اسدان میں کا بیان کہ میں کہ بیان جارخ اور مل سے بیان میں کہ بی کی قبید میں۔ بیان میں استان میں کہ بیان میں کہ بیان میں کہ ایک میں کہ بیان میں میں کہ بیان میں میں کہ بیان میں میں میں کہ بیان میں میں میں کہ اس میں میں کہ اور ایک میں کہ میں کہ اور ایک کے میں کہ واقع اور ایک میں کہ میں کہ واقع ایک میں کہ اور ایک کے میں کہ کہ والے میں کہ بیان میں کہ اور کا ایک میں کہ اور کا ایک میں کہ دور آت ایمان کہ اور کا ایک میں کہ دور آت ایمان کہ اور کا ایک میں کہ دور آت ایمان کہ اور کا ایک کہ دور آت ایمان کہ اور کا کہ دور آت ایمان کہ اور کا ایک کہ دور آت ایمان کہ دور آت کہ دور آ

دُ سالِ واقدهٔ میردا مسیط بیک مات راست شار افتد امجاد محیفہ ہاے عادی مرتبن از عشرات حدیقہ ہاے بہتی متحص از افاد

ایطا از بردی تہم جرے مات

عثرات از کواکب سیار يد دونول قطع كليات قارى مطبعة مطبع "اوده اخبار" لكسؤ يس تھانے کے بی اور وہ مجلد جموع بلاد بعد میں بھی کے ال-اشرف البلاد حيدرآباد مي أكر دو حار نه بول مح تو الك نيزميرا جیجا ہوا جناب مثی حبیب اللّٰہ خان و کا کے پاس ضرور ہوگا۔اس ين مشاهره كيا جائے۔ اب يه انباع حكم احباب جس فن كونين جات اس کے خصوص میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے مسائل اس سفینے کے سوا مجی نیس و کھے۔ اب جو و کھے تو باللہ اس سے زیادہ نیں سمجا کہ ایک گروہ" تاے دراز" کے جارسو عدد اور" تاے متديرة" ك يائ عدد ليا ب الى تدجاب تواب وجيد الدين بهادر متن است وعوب بين منزو بن اور نه حضرت سيد صاحب مر محد ذكى اين وعو من عبايس بوايك جت القيار كرول و دوسرے جہت والول کو کہ وہ بھی اشاص کیر اور سب قاشل و صاحب تحرير ہيں۔ كيا جواب دوں اور ان كے دلاكل كوكن دلاكل ے دو کروں۔ امید کہ حضرات طرفین بموجب ملہوم "ال یلکف اللَّه نقبا الا وسعها" اس ير بغتاد وسمس سالد ضعيف الحواس كوعفو قرماوي\_\_

مرزا فی تاریخ کوئی کو لیراور پت درج کی شاعری کھے تھے۔ برزا افتہ کے نام ایک عل میں کھیے میں:

قبی تاریخ کو دون مرب شاعری جات بول اور حماری طرح ے

## مردا عات ك تاريخ محل

بہ بھی میرا عقیدہ نیل ے کہ تاریخ وقات لکھنے سے اداے ج محبت ہوتا ہے۔ ببرطال، ش نے منٹی تی بخش مرحوم کی تاریخ رطت میں مد تعلقہ کلے بیجا۔ مثنی قرائدین صاحب نے ناپند کیا ۔

> شخ تی بخش کہ یا حس علق واشت نمال اخن و فيم تيز سال وفآش ز ہے مادگار با دل زار و مره و وجله ريز واحم از نال آفت ر

گفت ده طول د بگو "ریخی" (424)

ایک قاعدہ سمجی ہے کہ کوئی لفظ حائے اعداد تکال لیا کرتے ہیں، بلد قدمتی دار ہونے کی بھی مرتفع ہے۔ جیما کہ بدمعراع ے: در سال غری ہے آگلہ ماعد بعد

انوری کے قصاید کو دیکس دو جار جگدا سے الفاظ تصیدے کے آغاز على كليم جن جس على اعداد سال مطلوب كل آتے جن \_ اورمعنى كدنيل موت لقة"ر عي" كيا ياكيزه معنى دار لقظ ب ادر كم داقع کے مناسب۔ اگر تاریخ والدت یا تاریخ شادی علی ہے انتظ لكنتا تو ب شد نامتحن تمار تضر كارا ارئ ك كرموب اداے حق مؤلات ہے قد على حق دوق ادا كر كا ا

نواب علالدين احد خال علائي كا الوكا ف عد موكيا الحول في مرزا \_ تاریخ کلنے کی فریائش کی۔ مردا اس کے جواب میں کلنے ہیں: الله ! ش نے اس کی صورت میں تین دیمی یا واددت کی

تاریخ سی، ما اب رطت کی تاریخ لکھنی بڑی۔ بردردگارتم کو بیتا رکے ادر هم البدل عطا كرے۔ مال، اس كوسب حاتے باس ك ش بادّة تاريخ ثلالے ش عاج موں۔ لوگوں كے بادے دے ہوئے للم کردیتا ہول ادر جو مادہ اٹی طبیعت سے بیدا کرتا ہول دہ پیٹر کچر ہوا کرتا ہے۔ چناں یہ استے بمائی کی رطت کا مادہ "مل دیاد" کال کر ال عل ے "آے" کے عدد گٹائے۔ تمام ددیمر ای گلر بیں ریاریہ نہ جھٹا کہ باڈہ ڈھوٹار تممارے نکانے ہوتے دولفتوں کو تاکا کیا کہ کمی طرح سات ال ير بدهاول \_ بارے ايك قلعد درست موا، كر حمارى زبان ے لین کویا تم نے کہا ہے۔ یا فی شعر میں تمن شعر زاید۔ ود موضح مرعا، لیکن میں نہیں حان کر تھمد اجھا ہے یا برا ہے۔ بال، انلاق تو البئد ے تأمل سے مجد میں آتا ہے اور شاید لوح مزار ير كلدوائے كے قابل ند ہو:

در کرے آگر دھائی ہم چٹمی یا کرد چئی کر ھود ہم پہلی گئی الد یا چئی کر کمد یہ بھی ہہ ہب و گل الد یا گئی کہ کہ کیکھیا، مل الد مشتقی کم گؤر کرد پر آدرد کم چیاں کمس الد یا چیل شر د رائد خطر سوائم جھڑک چیل شر د دائد خطر سوائم جھڑک چیل شر دود دود بر خطر سوائم جھڑک چیل شر دود دود بر خطر سوائم جھڑک چیل شر دود دود بر خطر سوائم جھڑک الد کا جمائے دود دود بر خطر سوائم جھڑک الد کا جمائے دود دود بر خطر سوائم جھڑک الد کا

#### مردا عات كى تاريخ كونى

"ما "ك عدد ٣٥، "دل" ك مده ٣٦، "ما" من عن ح "دل" مي كويا ١٨ من عن ٢٦٠ كي، باقى رب سات وه "دارغ پر" ي يزها عند ١١٤٨ باته آت كه \*

نواب طاہ الدین الار الدین الار خال کے پیال لاگا پیدا ہوا۔ مردا نے فربائش کی گئی کردہ افلاء والات الدونائی نام کہ دیں۔ مردا نے اس کے زواب میں جو مقدر بیان کیا، اس سے توفی خالم ہوتا ہے کہ مارخ کے گزدکھ وحندے سے انگیس کس قدر البھن اور طبی زمد اللہ کیسے ہیں:

مولانا لیکی ا کیوں فقا ہوتے ہو؟ بیشہ سے اسلاف، و اخلاف ہوتے مطے آئے ہیں۔ اگر تیر طلعہ اول ے، تم الد مانی ہو۔ ال كوعمر على تم ير تقية م زماني ب- جانشين دونون - طراك اول ب اور ایک وائی ہے۔ شیر این بچاں کو شکار کا گوشت کھاتا ب- طریق صیداقتی سکسلاتا ہے۔ جب وہ جوان ہو ماتے ہی آب دار کر کھاتے ہیں۔ تم سخور ہوگئے۔ حس طبع خداداد رکھے مو۔ ولا دست فرزند کی تاریخ کیوں نہ کھو۔ اسم تاریخی کیوں نہ تكالو- كم مجمد بير فم زوه، ول مرده كوتكليف دور علامالدين خان! تیری جان کاحم، میں نے پہلے اوے کا اہم تاریخی لقم کروہا اور الا نہ جیا۔ محمد کو اس وہم نے گیرا ہے میری توسید طالع ک تا ثيرتني \_ ميرا ممدوح جيتا نهيل \_نسير الدين حيدر اور امجد على شاه ایک ایک قصیدے میں جل وے داحد علی شاہ تین قصیدوں کے متحل ہوئے پر نہ سنجل کے۔ جس کی مرح میں دی میں تحيدے كے مح ، وہ عدم ے بحى يرے جا يہا \_ صاحب، وبائى خدا کیا ش نه تاریخ والدت کبول گا نه نام تاریخی

### مرزا خات ك تاريخ كولى

منٹی شیو فرائن آراآم نے مردا سے تاریخ کینے کی فرمائش کی۔ اس کے جواب میں مردا لکھتے ہیں:

> کل آپ کا عذا آیا ۔ رات مجر شی نے نمون میگر کھیا۔ 10 مشرکا تعریدہ کہ کرتھ ممادا تھے جا الدار میرے دوستہ، خصوشا مردا لقدہ چاہتے ہیں کہ گئی تاریخ کرتھی جانگ اس القبیدے میں ایک دوٹی خاس نے اعمیارہ ۱۸۵۸ء کا کردیا ہے۔ خدا کرے میر ایٹ آرے نے کو خود قدروان کی اور تھی استاد اس کی شخصارے والدے کے خود قدروان کی اور تھی استاد اس کی شخصارے

استاناه على موزا ك ايك دوست ك بيغ كا الثال او كياب اس نے مرزا سے تاريخ كليك كي فريائش كى - چى ك ميزا اس أن ك داوان چچ كو حكى محصة ہے اس ليے انسوں نے ميزا انقداد کو انقائشا كہ دو اس لائے كی تاریخ دات ايک مشوی ميں كھ درائ جي مرزا انقداد کو انقائشا كہ موادار كافقات كے تاریخ لفت ہے ہے۔ اس كے دائشان باروا جمہ معرام كي الاحاداد کو انقد كے تا اس کا تقدیم ہے۔

ا کیا۔ اس طروق با اس اگر فی کا بیک آن بھی ما اس طروق ا کیا امار بھی ایک بھی الدون بھی اس طروق بھی میں اس طروق بھی ختال بھی باز کو بھی الدون بھی ایک بھی قوام کی برقو بم محکومیات خاصورت، وخوال فی الدون بھی جاری کی ایک میں اس میں اس اس کا میر کے کاکس میں کا کس واقع میں میں میں اس کی میں کیا میں میں چھی کر میں کہ میں کہ وجھی کے اس کی میں کی میں کیا اس کی میں میں کمی اس کی وجھی کے میں اس کی کی گھی میں اس ہے۔ خوالی اس طروق حملاک و ایک میں کسی کی سال ہے۔ خوالی اس طروق حملاک و ایک میں کھی کی میں کی سال ہے۔ خوالی اس طروق حملاک و ایک میں کھی کی میں کھی میں ال ہے۔ میں کی میں طور دور سے میں کی کاکس کی میں میں اللی میں اس ہے۔ میں کی میں طور دور سے میں کی کاکس کی میں میں اللی دور

### しん きいとく ブロリア

مذارہ بالا انتخابات سے واقع ہو جانا ہے کہ آئی جدو کل عمر مروا مشعراں اور واقع تفریف سرحت ہے۔ انتخاب نے فرال کیا طرح مروائی حاص سے بدت کر جانگر تک ایس اور بدعدت آئی کی اعلاء ہے۔ بدخارتشانی اور کیا جدت طرائی اور معروف کا طرفت سے انتخاب محمد ان کی طبیعت عمول تاریخش کے کی اعتمال تحمد می کا حاص کا جانگری ما دھر اوران:

# تاريخ وفات مولانا فعل امام

### مردا عات ك عاديع كولى

محقتم اعدر "سایت لطب "بیّ" یاد آرامنگلی "طعلی ایام" باد آرامنگلی "طعلی ایام"

# تاريخ تعميرامام باثرة سراج الدين على خان

يان هد محمق حقي خان بيركد.

طرح اما إذا عالى بجد ما المواد عالى بجد ما المواد المواد

# تاريخ كقدائي نصير الدين حيدر بادشاه اوده

(۲۵ شعر)

شاءِ عالم تعیرِ دیں کہ بود دولیش ایمن از گزمِر زوال بطرازِ رقم طیمان جاء یہ نشانا اثر ہمایاں قال

### مرزا عَالِ كَى تاريخ كولَى

# ۱۸۳۳ : ۲۰۹۲۲۲۵ تاریخ وفات میرفضل علی مغفور (احتاد الدوله) چه "میرفضل الی" را نماشه است دجود

لوّ روے ول بخراش اے اسر رفح ومحن چه شد وجود کم و روے ''ول'' خراشیدہ شود تر اسم خوش سال رملتش روشن

سال وقات ال طرح تميے سے لكل ہے: ۱۲۵۰–۱۲۷۳ اجرى قطعہ (حمام بنا كروة احرّام الدولہ)

احرام الدوله قربان داد تا ول كفتا كربابة النجام يافت

### مرزا خالب كى تاريخ كونى

بالدادال رفت آنها بهر همش آگد در گفتار قاآب نام پافت قلعته تاریخ آن قرخ بنا تم در آنها صورت ادقام یافت شست یا چو راحت و آرام نجست بر دو دا در گوشیز نتام بافت

ہے جام احترام الدار محتم (من اللّه عَالَ نَ اِن فَيْ اِن حِلْ کَ اَمِنَ عَلَيْ مَالَ عَلَى مِنْ اللّه عَلَمَ م \* اللّه إلاّ اللّه الله عَلَى اللّه اللّه كُلِي عَلَى اللّهِ عَلَى مَالِكُ مِنْ اللّهِ مَالِكُ عَلَى اللّه الم \* الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الله عَل كَلَّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

# قطعة تاريخ وفات بالوك شاء اوده

 قطعة تاريخ تعمير عاه

یر سادت کل کد در ایجر طرح میر و بایب کد بست پخش آب به با زاک ز باتر ملی تا به علی می رسد خذ انجلد کیم سلمار آش مراما ساخذ شری می کاس کرد بدل ایجر آس از رو صدق و منا شد رسول قدا از یو سرق و منا شد رسول قدا از یو سرق و منا شد یسای مرش

از بپدِ ایں مال چھرَ زمزم صفحت مبچہ کعبہ بنا

میر سعادت علی و بلوی نے اجیر میں ایک معجد اور اس سے متصل ایک کوال ۱۲۹۱ جری سطاب ۱۸۵۳ میں بنوایا تھا۔

قطعة تاريخ ولادت فرزهر في الملك

یا فرد کلیم هر فرداند فی الک را خود چر کیما، کلت فی دوده آدم بگر محمد از افزایل زشت در باخ مراد کلیم محمل مرز دران محملان عالم بگر محمل فرفی رشل انا مخرفی سام بگر سام از فونی رشل انا مخرفی سدت نیست سال این فرخ وادمت نیم اعظم بگر محمل محمد کلیما و درایس خدید و الکست

یا سے دائے باید انگذار انہ کی اس ہم کھ کا اللک بینی مردا تاہ افوالدین عرف مردا تو و ولی جید بہادد شاہ تختر محود کے بیال شاہزادہ خورشید مالم کی ولادے اس تھے کے بادہ تابری کے مطابق ۱۳۹۹ھ

### رداعات ك عدة كول

(۱۰۵-۱۸۵۰) یکی ہوئی۔ ''کی اظام'' کے احداد ۱۳۵۱ ہی جی بھی ہے ہوئی۔''پ'' کے واقع مدیر کا نظام کا فرائل خارک ۱۳۵۱ ماسلام ہوتا ہے کہ والے ہی تاریخ ہیں بھی کے اور اساس کا سال میں اس اس اس کا میں اس کا میں اس کا کہ اس کا کہا ہے کہ کے اجداد میں اس کا میں اس کا اس کا اساس کا اس کا اساس کا خود ہم جا کی کے گئی ایسان کھی ہے اس کا میں کا اساس کا خود ہم جا کی کے کہا ہے گئی ایسان کھی ہے کہ اساس کا خود ہم ہوئے۔

# قطعه در تاریخ تعمیر در

نہادہ یا احمٰن اللّٰہ خال مر رہ بدائراں در دل کثا کہ خاکب سے مال هجر اد

لم او در دل سکل حیدا مسیم اس الله خال والولی کے "دور ال محلا" دروازہ و سراہ بھی عمل عزایا۔ بے دروازہ اس موک پر سے جو جو تن قائل سے ال کو تیل اور مجبر ان میران باتی ہے۔ ادر اس مکال کا درازہ ہے جو مج کی بدل میک خال کا ایک حند اتفا ہے بور ملی مجمومات ہے۔ خور ایا اتفاد

> تعلعۂ تاریخ وفات راے بھی مل کوید راے کی مل شری کلام مرد

ویے دعے دی کی بیری عام کرر ویے یہ دوست رفت ازی عکا دریخ معلم کے ز سال دفائق نثال دہد عالب شنید و گفت چہ کویم ''بیا دریخ''

دائے کی لی محری، کابر تھ بھیرار دیور تھ دو کے باب، خال کے فات کے فات کے باب، خال کے فات کے فات کے فات کے فات ک فائل دوشوں نگل سے بھیر مح ام آبار کا دور دی کہ ایک فات علائل خال کے ا کے لیا ہے " کی لیم بھرے ورید دوست این ہے بعض ور دنگی دفیرے پاس آئے ہیں۔ بیرادر بھرے پیچلے ہیں۔ جریرے ان کے دومیال آگر کئی جھوا تھ تو قدار بادی نمی افتا

#### مرداعات ك تاريخ كولى

اور اب وہ بساط اٹھ گل تو محبت ہی محبت ہے، کوئی نزاع تمیں۔ ان کا انتقال ۱۲۵۸ھ یس ہوا۔"بہا دریج" ، بازی تاریخ ہے۔

# قطعة تاريخ كامياني سيدغلام بابا خال نُق سيّد علام بابا خال

را سيد علام بابا خال خود نثان دوام اقبالت بم ازين رو يود كه غالب القت كه ظفر نامد ابد مالت

یہ تلفد ماآپ نے نواب میر ظام بابا خان بہادر سورٹی کی آیک مقد ہے میں کا میابی کا حال بیمن کے آیک اشار میں پڑھ کرائم کیا تعالیٰ تلفر نامہ ابادہ تاریخ ہے جس سے سال جبری ۱۲۸۳ھ حاصل ہوتا ہے۔

# قطعهٔ تاریخ وفات تاظر وحیدالدین

کرد چد ناظر وحیدالدین ز دیا انتقال کفتم، آیا بر کدام آکمی بود مال وقات گفت خالب کز مر زادی اگر ناخش بری خود چین "ناظر وحید الدین" بود مال وقات

نافر وج الدين سے مواد جي مرتف ک بارے مامول فواب على الديد الديات الديات الديات الديات الديات الديات الديات الدي وجهادت الا بديات الديات ا مثار كام الديات الله الديات الد

## مردا عال ك عاري كولى

تطعهُ تاريخ ولاوت فرزه كے

اعازة اسم و سال مولود

معلوم کن از جُستہ فرزیر چوں یک صد و یست و جار مائد

انيست شام عمر دل بند یہ سورت کے تواب سید اہراہیم علی خال وفا کے فرزید ارشاد حسین خال کی

ولادت كا قطعة تاريخ بي تو ظاهر ب كه ١٢٨٥ ميد جب " فجية فرزيد" ك اعداد ١٢٠٩ كے اعداد يس ے ١٢٨٥ ليے جاكيں تو ١٢٣ يج بن-

> تاريخ اختام كلفن يخار عَالَ إِن رَهِي سَمَّاتُ "وكلفن خِقار" عام

رُوكش جنّات تجرى تحجا الانهار بست كر كے لب تحة عاري الثام بود

"جوے باے آب" ہم ور گھٹن نے رہست

"جوے ماے آ۔" کے ۲۸ مگٹن خار کے ۱۲۱۳ کے ساتھ جع کر کے ۱۲۱۱ تكلتے بيں۔

# تاريخ وقات ذوق

گوئند رفت ووق ز دنیا، ستم بود کان کوہر کراں یہ یہ خشت و کل نہند عاري فرت الله الدون المنتى ير قول من رواست كد احباب ول نهند ~IFC1=F+IF19

مرزا خات ك تاريخ كولى

تاریخ وقاحت میرحس این علی بینه ا حسن این علی آیدے طر و محل کہ سیّامندا تعقی عالمش بدے نماند و اعدے آگر بدے بی مال وگر دوعم حسین علی'' مال باعش بدی ۱۳۵۸ حسین علی'' مال باعش بدی

> **تاریخ غدر** چل کرد سالا بند در بند

با انگلیاں سیّر بے جا تاریخ وقوع ایں وقائع واقع شدہ "رقیر ہے جا"

۱۳۲۳ = ۱۳۲۲ جری

تاریخ وقات تواب میرچعفه شعلی خان بهاور شا کرید نبال محمر جمال تاب دریخ شد تیره جمال شیم احباب دریخ این واقد ما از درے زاری خاب

تاریخ رقم کرد که "فراب دریج" ۱۳۶۱۲۸=۱۲۲۲۴۸

تاریخ ولادسته ارشاد حسین خال پسر سیّد ابراهیم علی خال ۱۳۶۶ زیامی

> حق داد یہ سیّد ز پیر انعامش فرخ پیرے کہ داہب است اکرامش

### مرود عالت ك عاريخ كوني

تاریخ والآئش بودے کم و بیش "ارشاد حسین خان" کہ باشد ناخش "ارشاد حسین خان" کہ باشد ناخش

# تاريخ ولادت فرزعه ارجند بخانة

تواب میرظام بایا خان بهادد میر ۱۱ یافت فردشد کد ۱۱ یادد بر فراز لوج گردون گرده تشال اوست فرش ینی و یایی میرد از ناز و طرب از سر ناز وطرب "فردیو فرخ" سال اوست

# ۱۲۲۰+۹+۵۰ = ۱۲۸۰ بجری تاریخ کفرانی میرزا جعفر

ہوئی جب برزا جعفر کی شادی اوا برم طرب عمل رقعمی نامید کہا قالب ہے، تاریخ اس کی کیا ہے تو بولا "الثوارح جش جمید"

...

فیت انجمی طوے میروا جعفر کہ جس کے دیکھے سے سب کا ہوا ہے تی محفوظ مورک ہے ایے ہی فرطندہ سال میں عالب ان کیوں جو مالاکا سال میسوی "مختوط" تد کیوں جو مالاکا سال میسوی "مختوط"

ایرا وہ فرزعہ احمد کو طا ہے رصت باری کا جو مخبید ہے سال تاریخ ولادت یوں کلما "راحت جال ب مردر سيد ب" تاريخ خاصي تذكرة مرايا مخن اس کتاب طرب نساب نے جب آب و تاب اللياع كي مائي قلر تاريخ سال على جھ كو ایک صورت شی نظر آئی ہندے کیلے سات سات کے وو وے تاکاہ جے کو دکھلائی اور مجر بعدس تما باره کا ا بزارال بزار زیاتی سال اجری تو یو کیا معلوم بے شول عارت آرائی محر اب ذوق مذله نجى ك ے جداگانہ کارفرمائی سات اور سات ہوتے ہی جورہ ب اميد معادت افزائي غرض اس سے ہیں ماردہ معموم ان سے ہے چھم و جاں کو زیبائی

### مردا عات كي عديج كولي

ادر بارہ امام میں بارہ جن ہے ایماں کو ہے توانائی ان کو قالب بے سال اچھا ہے جمد انتجہ کے میں توانائی شا

## قطعهُ تاريخ انتام "تكفيفِ حكمت" الما سليم خال كه وه ب ثور پشم واصل خال عکم ماوق و دانا ہے وہ لطیف کام تام دہر عل ال كے مطب كا جوا ب کی کو یاد بھی اقدان کا نہیں ہے نام اے قطائل علم و بدر کی افزائش ول ب مدع عالم ے اس قدر انعام کہ خص علم میں اطفال ایجدی اس کے بڑار یار فلاطوں کو دے کے افزام و نی ناد کما ہے ایک ال نے ك جس من محلت وطب على ك منظ بين تمام اليس كاب به اك منع نات بداج نیں کاب ہے اک معدن جواہر کام كل ال كاب كاب كال قام على جو كھ كمال كر مي ويكما، خرو نے ب آرام كا يہ جلد كہ ؤ الى عن سوچا كيا ہے السا ے لوہ تخذ" کی ہے سال تام

### مردا عات كى عاريخ كوتى

قطعهٔ تاریخ وفات معترالدوله محبوب علی خان

چىل معتبر الدول بدال سيرستو خوب مستنقی نمرو و شد ميرا از ولوب محبوب على خال جيال اسمش بود تاريخ وقات شد، <u>"دريغا محبوب"</u>

قطعه \*١٥١ ہر شب بقرح رضتے بادة گلفام آرے ز وو ک سال مرا قاعدہ ایں ہو عش روز شد، ایک که ب ومزیم نیست شد فمزوه تر دل كه ازين چيل حزين بود احب جہ سرایم کہ عب اوّل کور است شش روز به بجانی و تلواسه جبین بود ناگاه در آل دفت که در قلع ره عمر از من دو قدم تا بدم باز پیش بود یک ده دو تن از شرب میم مع نوشیر وال منع ند از بغض، عل از غيرت وي يوه ہر چھ بال مع، من ال ے گرفتم لنا دم گيراے عزيزال يه کيل بود دانی که چه شد؟ شد در سوداگر سیا کش داد و ستد با من ویماند نفیس بود یکنشت ز اندازهٔ بایست، بمن گفت دیکر عام باده که معمول ند این بود

### W. But ( JEW)

يا كاست خالى چه كند كيسة خالى ناخواسته در خواسته دل مبر گزیر بود کر زر بود از جانے وکر ی طلبدے کو نقد دمال دست که پشتش بزش بود در فرهٔ شعبان چه ز من باده مرفته خود "قالب يرمروه" نشاني ز سين بود رد حش بدر آ از مہ شعبال کہ دریں جا متصود من از خخرج البتد بمين بود altho = Y

# حوالے اور حواثی

| "اردوب مطلِّية" ص ٨٥ منت الآل، علي مجتبالً، وفي ١٨٩٩                                      | már     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| میرا پیٹ بیک: قالب کے مجوثے بھائی ہے۔ بھول قالب، ووتیں برس تک ویواند رہے ا                | P.St    |
| ار صفر ۱۲۲۳ عدد مطابق ۱۸۱۸ اکتوبر ۱۸۵۷ و انتهال کیا۔ معین الدین حسن خال ("ندر کی می و شام | 9.16.25 |
| للنة بي كريرنا يسف خال يو مت وداد س مالت جول على حد كوليول كى آواد ك                      |         |
|                                                                                           |         |

" فالأك كي العاد ٩١١ في بكر ١٩٢ لك يل...

و مال مرک تم دیده بروه بست کہ دیسے یہ جان در د خال میاد کے در ایجن الا می ای پروائل کرد 

معلود عات" جلد اول مر ١٩٩٠-

٨٠٤ "مروو ي مطلي " من المواد، عند اول.

بیده : بیرسمی مین مای ملی طوان کب موان میتد دادار ملی سکر مواد رفاع (الکی ادامه ( (آئی ۱۹۵۱)) که وادونت حالی "فردود کلیل" ۱۶ کا بیری تا بست موتر علیم طوال کب ادواسیند بیزے بهائی میز که سلطان اصل میسی سامل کیے سام موتر میشان ( (کامین ۱۹۵۸) که افغان کیا۔ حالی فواب افزاداددار سعادری ماز موترکز کلین بیری

آپ معتم بھا کہ کے مران صاحب نے انتخال کیا۔ پھرنے بھائی ہے چہائھ ہر المسئانی اصلامی کے جام ان کا بخر شمین اور خلاب میز بھائس منتقل کی جمع بھائی کا بھی من راج مال بھائی کا اس کی بارٹی بچند جیسے کی میں بھرتے ہے۔ گوری بارٹی کی جرسے فائل میں کا بھی میں کا جان میں انتہائے ہے۔ دعجوں آپ ہند فرائے کی اکرائی۔ ("مورد نے شکہ" میں 197

تلفہ ہوئے کے طور عالب نے آئے دو انگیز ترکیب بند ہوئی میں تھا ہو گئیسے عالب علی موجد ہے۔ 192 ۔ اوب ہر جھر کے بارے عمل مروا کیا۔ فلا عمل فاس میر تقام بابا عال بمادر کا الاول 1920ء کو تھے جی:

mó

مراد آیک علا علی فواب متے ایران ام کلین کار کنتین چی: یہ بندگی مورش ہے۔ حوارت نیز احداث میں ماسب ریخ ادافیا کا آئی – معنی میں کار اس کے کسر موادوس بنا امداد کیے موارت دلگی موقع کرکے اگل افغال علی عمل سے کچھوٹی ہے اور آئے۔ بیان اور کی موقع کی مواد اور کے حداثی ماسب میروم کا بندا اور سے بیان مجامع اور مادی کی میں افواد عمل کے بیان کا بدا افواد سے بیان

#### مرزا خات کی تاریخ کوئی

الدين محتم ملي في جو بهال تاريخي لكسي تعين، وو يجواد في بيال جد ا فی تعلی مولی ریای ادر تفعد وش کرتا مول... براو عامر ے کد ۱۳۸۵ ے۔ یب "فحد قردی" کے احداد عی سے ۱۳۸۵ کے لے او ۱۹۳ ع ان كوش في ساد وعاد عم توسواود قرار ويا- ("اردوب معلى")

"المكل الاخبار" وبل عى" تبنيت" كم موان ك الحت بدم بارت موجود ب عمل الى ٢٠١ رقة الأني ١٨٥ه روز يك شير كمنا بحر دان ري-يناب مطفى القاب فواب ميروا ابرائيم خان بيادد ريمي اعلم سورت ك كريدًا يدا موا كويا تواب صاحب جاء تقداد يه جاء ك ياس

الك روان متاره يكا- في جهانه تقالى اس ماه رخشيره ادر التر تابيده كو اوج عزت و اقبال ير تا طوع آفاب قيامت ير اور شيا ممتر ركف جناب متعاب فيم الدوار تواب اسدالله خان بهادر فالب رطبم في ایک ریای اور ایک تلدیجنیت تی طرز کا، کر دیکے والے بشرط دید و لهيد اس كا للف افاكس كم ارشاد قربال ب- يم يه افزاكس روائل اخبار دو رباعي و تشد كلية بي-

("أكل الاخيار"، وفي، مؤردة ورجر مدمر، الاساد يه العداد" تذكرة مرايا عن" مؤووه ير" تلعة تاريع بروا اسدالله خال ساحب واديا" ك منوان کے قبتہ درج ہیں۔"مرایا بھی" کے مؤلف سندھین طاعین ہیں۔ دوستد شاوحسین حقیقت کے سے سند عرب شاہ کے باتے اور سند میرک شاہ کے بائے تھے۔ محن کے اجداد خوست قواع خور (افغالثان) ے فرخ سر کی طلب مر فاجور آئے تھے جھن کے والد آٹھ کالیوں کے معتب تھے بھن نے "مرایا بھی" عام اور مرقد قادی اور اردو تذکروں ے بث کر تکھا ہے۔ مین اس ش شعرا کے طالات زعرکی اور فود: کام درج ے لے کر کودن تک القد اصدا یا کی گل میں ۔ مون نے بہت کرہ وال الی بھی مطل کی قربائل سے مرف کیا اور ١٢٧٤ على تنام كيا\_ تذكره مكلي إر عداد (١٨١١م) عي مطيع لوكتور واقع محل ركاب في لكسو عدم صلحوں میں شائع ہوا تھا۔ اب رونیایت نادر ہے۔ عرصہ ہوا کہ ڈاکٹر ستیرسان حسین نے اس کی تھیس کی تھی دو می اب کیاب ہے۔ فتن کا اظال ۱۸۸۸ء (۱۸۸۱ء) سے قبل جوار (المحمم عن" من ۱۸۰۱)

ي تعديميم وسليم خال بن ورمقيم خال بن مهدالليف خال وبلوى كي ساب موسم به " تحديب عت" ك الالم ك عادة عد ال ك الا عد الاله ( ANT) عامد الله إلى العاد الله يور كاب فك بار ١٨٨٥ (١٠ ١٥ ١٨١٥) عن اور دومري يار جوادا في مدهد، على سليح وكشور س يحيى تحى ... الادار الى قطع ك بارك على وزيالهن عابدى" باغ دود" حدد " فتين نامة" (عدر ١٩٠١) على النا على

ر تصدراتم الورف نے رسالہ" آج کل" دیلی عارہ ١١٥ع ١٩١٤ء عن ألك توارقي إدوافت ك سات شائع كيا تعاريس كى باد نوشت ديل بي درج ك بالى عد ال في كم عن إحاق عن كول جد في تھی کا گئی ہے۔ چارٹ کے ذکر کو ایس کا کی ایس کے اور ان کی ماروز کے اور ان کی رواز مدی پھی میں ہو ہا جاتا ہے ہیں۔ مکی ہور کی کے ہاتھیں بھی چارٹی کے ان کی مشخص کی منظور کی اسکر کا در سے خواب کی خواب ہے۔ مکی دھائی ہور ہے کم اعداد سے کے لیے کی کام محمل کا ماروز کے ان کا دوران کا بدوران کے ہوائی اس کا مواقع کا مواقع کی مواقع

یک رود به ترک یوه کوئی عاب رخ رود رکر به باده هوئی عاب ری و چه به چه جوئی عاب وی حد سه و است کوئی عاب

ر بر برای مثل عالم سال علی عالب کارے قائل بھی مثال نمایت، ۱۸۸۱ء کئی خاند رام پور می محمولات ہے۔) محرکم بھیان ۱۸۱۵ سار منتظم مداوجہ ۱۸۹۸ء کی آتر بھی کارس نے فودائل بھیدی کی کداراک بھٹا ہے۔ کام ماہر بہ چوز بر اس کہا بہ مزدل کی۔ چھنے نا وام مرکب تاتم روی جوگ ہے اس کی آتوی عذات کا زائد تھا۔ اس کالی میشور دوران باری تھا تھا۔

#### وم والهيش بر مر راء ہے مزيد وا اب اللہ عن اللہ ہے

و مقدورة عائد سار حريم طوان ها هدا (طائع في است رماني (۱۸۸۸) انجا کا انتخاب المساورة (۱۸۸۸) انجا کا انتخاب طور مقدوره و است المساورة (۱۸۱۵) انتخاب الاست المساورة (۱۸۱۵) افاق (۱۸۱۸) انتخاب المساورة الما تحالی المساورة الم ۱۸۱۵ کا انتخاب المساورة (۱۸۱۵) انتخاب المساورة (۱۸۱۷) انتخاب انتخاب المساورة (۱۸۱۷) انتخاب المساورة

استو با فی دو انتخاب کا رقع اما وازگی این استفاده از می سے انتخابات کا بید کا بر العمال معامل مواجع ہیں۔ میسیار کا شدکی اماریت میں دوریق ہے۔ کا ایس نے اپرائد جائے کہ شار دیگی میں انتخابات کی فرایات کی باقدار تعدال میں استفادی میں میں کے میں میں میں کا بید کا ہے۔ کے عمار اماری استفادی سے آئیل میں استفادی سے آئیل میں ا کم اس کا بخیر صف میں کانسیار کی میں کہ میں کہا تھی میں ہے۔ کے عمار اماری سے انتخابات کے میں کا میں میں استفادی

#### ₹.

\* \* \* \* \* \* \* مُنظَيات عالَب الركا أ ( ولد الآل) ، مرف سنة مراقع مثين عاصل تصوي بجلس ترقي اوب ، لا وور ، عمي الآل جن ١٩٠٤ ، من ١٩٠٧ ، عن إس قطع كا منيان سبة " ميرزع وقات نواب جرامقر على خان" جر بقابر \* نائم ب كانتلى سبه . ( اداري )

# غالب کے آخری ایام

مرزا فالب عرمة دراز سے امراض شخلفه كا مجود تھے۔ آخرى الم مى وو

۱۸۵۵ (۱۳۷۳) کی ان کی ہے حالت تھی: طاقت سلب، حاص مفقود اور امراض مستول جے۔ ۲۰۲۲ ۱۸۵۷ء (۱۳۷۳ کی کا رائد کا سامد مرکم) قدا قریب یامرہ علی ضعف آگیا تھا اور چنتی قریمی اضاف میں جولی جیں و مب مستعمل تھیں۔ حاص مرامر حمل ہے۔ مردا قالب سے آخری الام

مافقہ کما یا بھی نہ تھا ادر شہر کے ٹن سے کویا مجل ساجت دیتھی۔ \*\*\* ۱۸۵۵ء عمل ان بر تکی طعد توقع کا دورہ پڑا تھا۔ اس بارے بش ۱۳۳م سی ۱۸۵۸ء کو مرزا تُقت کو اطلاح وستے ہوئے تکلیع تین:

ہے اور سورت ریست ن عراق ہے۔ مرزا استے ضعف، تاتواتی اور چیری کے بارے عیں اسمر ومبر ۱۸۲۰ء کومیاں واد خال ستار کے لکھتے ہیں:

> الآوائی ورو پر ہے۔ بناصاب نے کھا کر دیا ہے۔ صنعت، سستی، کافلی، کران جائی، کرائی، مکاب بھی ہاؤک پر ہاتھ جب بنا سام ورود ملاک وروڈ کی ہے۔ والو ارائم موجود محل مائی ہاتھ جاتا ہماں، اگر ماج بربید، محلق والے تحریر اور اگر ہاڑ رمی مورڈ کی سرتر شرع ہد والور والوسے ہے۔ وورڈ کی جارب ہے اور انجر والدیم وروڈ کی

> مروا کی حالت ۱۹۸۳ء میں تشخیش چاک تھی۔ تھیے ہیں: ایک یمن سے مجاواتر ضاد فون میں مجاد انسان بدن چوروں کی مکونت سے مروم پچامال اور الد فراد موال اتحاد اور پے چورا ایسے بھے بچہ الکارے سکتے ہیں۔ طاقت مفتو میرکی جائم جھے خوان تھا ہے موالد آماما اس میں سے چھیے ہوگر کل کمی جائ

میست بیدان موادر اصعابی در میک بیدا نظر میسید است بیدان موادر اصعابی در میک بیدان میسید می میسید می میسید میسید میسید می میسید میسید میسید میسید میسید میسید میسید میسید می میسید میسید م

مرزا علاء الدين خال علائي كو لكست بين:

میری حقیقت منزم مینیا کرد. نیاده کا در مداحد که آمار میراند. مهم مین و چینان کار کرد مینینی گان میار به فراط که آمار کرد افاد در اگل مالید. مهم میران و چینان کار میان میان بیدهاسد آماری میان میراند میراند

> اپنا برمعرع بار بار چیکے چیکے پڑھتا ہوں: اے مرگ تاکباں تھے کیا اتھار ہے

مرگ اب تا کہانی کہاں رہی۔ بینسا تواب انوارالدولہ فقتی کو دوشنیہ ۲۷ رمضان ۱۳۸۰ھ (مطابق ۱۵۸ فردری

۱۸۷۳ه) کو کلیست چین: سال گزشته چی بر بهت خت گزدار ۱۳۰۱۳ میسنے صاحب فراش دیا۔

4-4-

مردا عالب عدائري الم

الهنا دشوار تفار چلنا، بكرنا كيهار نداي، ند كهاني، ندامهال، ند فالح، ندلقوه- ان سب ے بدر ایک صورت یر کدورت، لین اح اق کا مرض مختر ہے کہ مرے یاؤں تک ۱۲ پھوڑے، ہر پھوڑا ایک رقم، ہر رقم ایک قار، ہر روز بے مالد،۱۲،۱۳ محاے اور یاؤ بجر مرہم ورکار، لو دی مینے نے خور و نے آپ رہا ہوں اور شب و روز بے تاب۔ راتی بول گزری بین کد اگر بھی آگھ لگ گئی، وو گری فافل رہا ہوں گا کہ ایک آوے چوڑے یں میں اٹھی۔ حاک افعا، تؤیا کیا، پھر سوگیا پھر ہوشار ہوگیا۔ سال بجر میں ہے تین صفے وان اول گزرے۔ پر تخفف ہونے کی۔ وہ عمن مسن ش اوث بوث كراتها مؤكيا- شامرروح قالب ش آئي- اجل نے میری بخت جانی کی حتم کھائی۔ اب اگر جہ تقدرست ہوں، لیکن نا توان اورست مون - حواس کمویشا - حافظ کو رو بیشا - اگر افعتا وں تو ائن ور عن افتا ہوں کہ بھنی ور عن ایک قد آم مرغلام إيا خال نے ١٨٢٧ء شي عال كو بمبئي آنے كى وجوت وي تقي، ليكن وہ بیری، ضعف اور ناتوانی کے سبب وہاں نہ جاسکے۔ ایک عط میں ان کو لکھتے ہیں: یاؤں سے ایا جی کانوں سے بہرا، ضعف بصارت، ضعف وماغ، ضحب ول، ضعب معدو، ان مب ضعفوں يرضعب طالع، كول كر تصد سنر كرول - تين جاد شاند روز قلس بيس كس طرح بسر كرول -کے برش ود بار پیٹاب کی حاجت ہوتی ہے... طاقت جم ش، طالت جان شي تين- آنا ميرا سورت تك كي صورت

مَيْوامكان عِن فَيْن \_ \*\*\*\* عرك آخرى حضے عن مالب كا شعف فبايت كو تافج عميا تعاد رعشہ زور پر

### مردا عات ع آثرى الم

قد القراد كون سے بنا لينے ويال وائل ويونا كي الد دوس كي قتل ويرك قبر عد عشد ميں الدوس كي قتل ويرك قبل ويرك قبل ويرك الدوس كي مناطقة الترك من ويرك الدوس كي مناطقة الدوس كي مناطقة الدوس كي مناطقة الدوس كل م

مثنی حبیب الله علی (کا کو ۱۰ حوال ۱۹۸۳ه (۱۵ فروری ۱۸۹۷ه) کو کلیج بین: سترا بخرا ارود عمل ترحدً بور خرف ہے۔ بیری متر برس کی عمر

ہے۔ تک میں افراد اور واقع کی اقائی کی سامند بالگی ا بعد ان سے قال دور اور دور کا واقع کی الا صدیم الا کیا۔
اب عیوا اگر سے وجال میر کارو ووسود آئے ہی کی اس میں ا مواقع ہے وہ کر ہو اس اللہ باس الا ور اس کا فراد کی اس میں ا مواقع ہے۔ کہ کو اس اللہ باس مواقع کی موجہ کم فرات کی ا مواقع کی اس میں اس میں اس مواقع کی موجہ کم فرات کی ا اور ان الدی میں کی اس میں میں اس مواقع کی اس مواقع کی ا اور ان مواقع کی اس میں میں اس میں اس مواقع کی اس مواقع کی ا مواقع میں اس میں کی مواقع کی اس مواقع کی ا مواقع کی اس میں کہ مواقع کی اس میں اس میں کا میں کہ مواقع کی اس میں کی کھی ہم میں اس میں کہ اس کی کھی ہم میں اس میں کہ مواقع کی مواقع کی اس میں کہ مواقع کی مواقع

لنے لئے لکتا تھا۔ اب رعثہ وضعیت بصارت کے سبب سے وہ بی نیں ہوسکا۔ جب حال ہے ہے تو کو صاحب میں اشعار کو اصلاح کیوں کر دول اور پحراس موم ش کدمر کا بیجا کیملا جاتا ب- واوب ك و كيف كى تاب فيل - دات كومكن على سونا مول-من كودد آدى باتحول ير لے كر دالان مي لے آتے جى۔ الك كافرى ب، اعريرى، ال ش ذال دية بي- تمام دن ال گوشتہ تاریک علی بڑا رہتا ہوں۔ شام کو پھر دد آدی پرستور لے جاكر يك يرصحن عن وال وي بين ... اوركما كبون ، كس كس كي فرايس، يدسب ايك جكد دحرى جوتى بين \_ اكر كوتى ون زعرى اور ے اور یہ کری خرے گزر کی تو سب فراوں کو دیکھوں گا۔ \*\* حبيب الله خال وكاكوار شوال ١٢٨٢ اجرى مطابق ١٨٦٨ و تلية بين: على كيا تكمول - باته على رعشه، الكليال كيني على نييل - أيك آكه ک مطاف دائل۔ جب کوئی آجاتا ہے تو اس سے علود کا جواب کسوادیا بول-مشہور ہے یہ بات کہ جوکوئی کی عزیز کی قاتحہ دلاتا ب، موتی کی درج کواس کی یو کائی بے۔ایے علی على سركم ليًا مول نذا كور يبل مقدار فذا كى تولول ير محصرتي، اب ماشول ر ب دوں یے بالی، اس على محدم الدنيس بيد إلكل عمرا مي حال بيد انالله وانا اليدراجعون يه چارشنبه ۱۱رار يل ۱۸۷۸ ، كوميرظام بابا كولكي بن:

چار شنبه ۱۲ دام بی (۱۸۸۸ و کو میرفتام با با کو تقیع بین: امراض جسانی کا طان ادر اظامی به دیگری شرح کے بعد جوم خم بات نبانی کا ذکر کیا کردان۔ جیما اور سیاه میا جاتا ہے یا نوی ذل آتا ہے۔ \*\*\*\*

مردا قالب کے آخری ایام

ددا میں مردان کو کلگ کے مقدرے خوالی کی خابی نے انتہ ماہی اور دائیے کیا تھا کہ وہ اپنی تھا کی سے بیعثر کے لیے حاج آئیے ہے اور دیا کے آلام اور مگ وقتی نے ایسی اس قدر آن مگیرا افا کہ انھوں نے مرنے سے تقریبا جس مال کل اپنی موست کی چھڑک کوئی کش کے مصابح کے لیے کا کہ چھاں چھڑین کوئی کے بارے بھی ود شہر اس

یوزی 6/10 کوفیہ ظام فرے بے فرطنی کے جائے کہ طاق کتے ہیں: اب اس سے تساوہ قام کیا ہم کی کر بے کمیر موگ بین اصل – اس داہ ہے کی مستقلی ہما چاہ اصل ساو اصل کار کی ڈوک کار ہے۔ ہمرفری کار وائے کے ہاتا جس کرتم کم محلق کا سے کا ہے کم مرفری کار وائے کے اس اس کارتم کم محلق کا سے اسے امام محک ہے کہ مرفزی کا مکتاب سے مرخ کا ذائدگوں کا مکتاب سے اسے امام محک

> باہے اوہام تجھے ۔ بین برس سے بے تطعد لکھ رکھا ہے: من کہ باشم کہ جاددال باشم

ی در یام در جادوان بام چون نظیری نماند و طالب مرد در مجوید در کدای سال مُرد خالب مجوکه "خالب مُرد"

اب بارہ مو تکتر ہیں اور "فاکِ مُرو" کے بارہ موسوُّ (421) ہیں۔ اس فرسے شی جو بکہ سمرے میکنی ہو تکی کے دونہ پار ہم کمال۔ شاہ

بات تاخی عبدالجیل جنون برلیدی نے اس معرع کے بارے می دریافت

کیستم من کرتا اید پزشک اس کے جماب بھی حالیہ نے بچ شید ۸۰ متر ۱۹۵۹ وکوکٹھا کہ: لامول والاقوقا برمعرش بمراقبیں۔" تا اید پزشک'' بے قادی الدھیک مردا عالب ك آخرى الام

ا فقد ہے: کیمتم من کہ جادداں ہائم چیل نظیری نماند و طالب نمرو در گجوید در کدایش سال نمرو خالب؟ کوکر "خالب نمرو"

سرو عاب: عو له عاب عرو بيه ماذ كان عال وقات از روي نيم نيم مين، بكداز روي كشف ہے۔ انا لله وانا اليه راجحون- بين

روزا کو اس بات کا میشن ما که دو ۱۳۵۸ هدیش مرجا کمی گے۔ چیار شنبہ ۲ جون ۱۹۸۰ و کو مرمدی جموع کو ایک شاط میں گئے ہوئے میں گئے۔ 2 جون ۱۹۸۰ و کو مرمدی جموع کی کاروز کو ایک شاط میں گئے ہوئے ہیں۔

اب کے ایسا پیل ہوگیا تھا کہ بھو کو فرد اضویں تھا۔ یا ٹھی میں ون غذا کھائی۔ اب اچھا ہوں، شمورست ہوں۔ وی الحج ۲ ہے اور کھی کھی کھٹا ٹیمن ہے۔ عوم کی مہلی تاریخ سے اللہ مالک ہے۔ \*\*\*

ایسف مرزا کے نام وہ شنبہ ووم بھاوی الاول ۱۲۵۱ء مطابق ۱۸۸ تومر ۱۸۵۹ء کو ۱۸۷۷ء میں مرنے کے بارے میں لکتے ہیں:

> یں 7 فین کے باب عی عکم آفرین کوں۔ کم دام ہو بہا مائنگ سے عادی الدال ہے دی الموقع کہ مجھ الدی گرام ہے محصالہ مال فرزوں اعظام اس مال کے دو بان مد وی کابان محصالہ مالی کار الموقع ہی ہم المرکز کر آمر ہے ہیں۔ اس میں رائے درات واقعہ والا مد عظام میں ہے وہ آئی بات اور محرائی مائن امائلہ میں مرائز کھا بالازی ہے۔ مائن امائلہ میں مرائز کھا بالازی ہے۔

م ار در معنات و حال و حال المعنات الم

ہوگا۔ مرزائے کہا ''ویکھو صاحب! تم اسک قال منھ سے نہ تکالو۔ اگر یہ باؤہ مطابق نہ لکا تو جس مر پھوڑ کر مرجائ کا۔'' ۱۱۲۲

المحافظة بين كم المقاول من عد عصادة عاسال إلى المحافظة المسال إلى المحافظة المسال والمعافظة المحافظة المحافظة

وبا کولیا پہلے ہم قدر اعداد تھا کے قرش میں بی ایک جرباقی قاد تقل ابها عام، ادف ایک خف، کال ابها بعاد وبا کیوں مد مور اسان الغیب معامل کے وہ میں میں کمیٹر فریل ہے: اسان میں میں مال کے باری میں سے تمام

اور میں سے سام ایک مرکب ناگیاتی اور ب میاں سے ۱۲۷ء کی بات علد دید می شمی شر میں نے ویا سے میں مرنا

اپنے الگل مذہبجہا۔ واقعی اس میں میری کمرشان تھی۔ ایسا ہی ایک اور علا کم عموم • ۱۳۸۸ صطایق ۱۹ اور جون ۱۸۹۳ اوکو قاضی عمیدا کیمیل بچوک پر بلوی کے نام کلھا تھا:

> یں تھاہ ہیں۔ چکن شم مودہ آٹھے چیر چڑا رچتا ہیں۔ اصل صاحب فرائش تھی ہیں۔ چس میں سے چاک کے دوم ہوگیا ہے۔ میں ہی چاک سازے کی اور کے بھی کا تک ایک ہے۔ چر ہے۔ بھی چاک مانا تھی۔ یمل و براز کے واسلے اختا وظارہ اور پائی کی کھی طرف، دودکھل دور کے ہے۔ عصاصے کش برا نہ مراز

صرف میری تکذیب کے واسلے تھا۔ تمر اس تین برس میں ہر روز مرك لو كا عزه چكتا ربا بول - جران بول كدكوني صورت زيست کی فیل، مگر شی کیوں جیتا ہوں۔ روح میری اب جم ش اس طرح محمراتی ہے جس طرح طائر قش میں۔ کوئی شفل، کوئی اخلاط، كوئى جلب، كوئى مجمع بدونين - كتاب سے نفرت، شعر سے افرت، جم سے افرت، روح سے افرت۔ یہ جو کھ لکھا ہے ب ماللداور بیان واقع ہے۔

آخر وہ منوں دن مجی آئم اجس کے لیے مردا برسوں سے مطاق تے اور جس دن عرقی، ظهورتی، طالب، کلیم اور نظیرتی کے شاگر دمعنوی اور سے بوے معدوستانی، قاری اور اردو کے متاز ترین غزل کوشاعر کا چاخ زعر کی موت کے جھو کے سے دوشنہ ۲ر ذی قعدہ ۱۲۸۵ء (۵ارفروری ۱۸۲۹ء) کو بھیشہ کے لیے خاموش ہوگیا۔ ۲۵۲

بقول حالی، مرنے سے چند روز پہلے ہے ہوئی ہوگئی تھی۔ پہر پیر، وو وو پیر

کے بعد چندمنے کے لیے افاقہ موجاتا تھا، پھر سے موثل موجاتے تھے۔ جس روز انقال ہوا، اس سے شاید ایک دن بیلے میں ان کی حیادت کو عمیا تھا۔ اس وقت کی بہر کے بعد افاقہ ہوا تھا اور نواب علاء الدين احمد خال مرحوم كے عط كا جواب تكسوا رہے تھے۔ انعول نے لوہارو سے حال ہوچھا تھا، اس کے جواب میں ایک فقرہ اور ایک قاری شعر، جو غالبًا على سعدى كا تعا، تكسوايا، فقره به تعاكر:

"ميرا حال جھے سے كيا يو پہنے ہو؟ ايك آدھ روز بي بسايوں سے يو چھنا۔" اور شعر كا يبلامعرع محصه يادنين، ربا دومرا معرع، يد تعا كرو بجر مدارا بمن سر تو سلامت مرنے سے پہلے اکثر سے شعر ورد زبال رہتا تھا: وم والميس د ير راه ي

الايدوا اب الله على الله على الله

#### مردا خاکب کے آخری ایام

کے جاتے ہیں:

سلطان فلام الدين اوليا كى درگاہ كے متحسل دَن جوئے اردو كے سب سے بیرے قادرالفام شامر اور خداے فق میرافیس نے ان كى دفات پر ان الفاظ شمس قرارج حمیس بیش کیا قد:

> گزار جال ہے باغ بنس میں گے مرحم ہوئے، جوار رصت میں گے مذابع مئی کا مرجہ اللی ہے ناآت، اسماللہ کی خدمت میں گے

مردا کی وفات پر حالی، مالک اور دوسرے نامود شعرائے مرمے کیے۔ تقت نے ایک طویل مرشد فازی شما کہا جو امادہ افیاراء لکھنو کا سیمیا تھا۔ یہ مرشہ انتاآب اور "اورے افیار" نامی مشمون میں ویکھا جاسکنا ہے۔ میرمہدی بجروت کے دو بند درخ

> کیاں نہ دوبان یہ دوبار گری بلی خوال آت تا تا دوبار گری بلی برجہ مدچھ مشموں گل بیجہ مدچھ مشموں چذکی طلق اوار دادم کون مورے کام کیاں دوبار میں اور مدام کیاں مورے کام کیاں دوبار میان ساجہ اور اس ساجہ اور اس ساجہ کیاں دوفران کا بولیاس ساجہ کیا ہے کیا مرکب خوبار کون کیاں دوفران کا بولیاس ساجہ کیا کہ مرکب خوبار کون کی تھی کی کی تھی کی کی تھی کی تھی کی کی

مردا عاتب سے ہوی ایام

آبیاری تھی جس ہے، وہ ندرہا اب خزاں ہوگئ بہار خن نفر میرائیاں کہاں ولی اب ہے جالہ ہاے زارخن

رهک عرق و فر طالب مرد

اسدالله خال عالب مُرد

تے قلای سے تلم یں ہسر فوق تھا نیز میں عبوری بر اس كا عانى كوئى شد اس كا تظير ایک ے ایک بے فرش بہر كون تنكيل فزاے خاطر ہو خت بے پین ہے دل منظر باركرتے بي ميرك تتقيل علم ہے جان ناکلیا پر آپ كے ياؤں و در ماتے تے لے مراو مال کی کیل کر آتش فم کی ہے بیڑک ایک كام آئ ندائ وية ز اب تو دیدار کو دکھا دیجے

يرے ناول سے ہے چاتحش كون شا ہے اب كى كى بات آج كل تو بے شود ہے كمر مكمر

رفک عرقی و فر طالب نرو اسدالله خال عالب نرو

### MUSPIE JEIDA

اب وال على ده چد تاريخيل درج كى حاتى بن جولوكون ي بوشيده بن: " تاريخ وقات استاد زمال مرزا اسدالله خال عالب والوي" حف رفت آکد از کلاش بود Jan 1857 ور مماوین نقم و نتوش واد طاعش استغانى سعدى ير كه ديوان او مطالعه كرد يافت شري بياني سعدى אנו כנ זע זע קל קצ ی او بمزیانی سعدی اد نیان و کلک در سککش داشت كوير فشافي سعدى معدی ار زیره بودے اد سخن مانخ ميزياني سعرى صحبت نے افادش دادی باد از کانه دانی سعدی مستمع را ز خواعدن شعرش للات شع خواني سعدي از جوال قريش قلابل داشت عريش يا جويتي سعرى در اقالی کلم پر تاکش

سكة عراني سدى و وات باغت آيآش مرزا عالب سے آٹری ایام

در زمانه خطی سعدی گذشت آل مجرش تاریخ رفکب بیای و تانی سعدی = ۱۳۸۵ بجری (کتاب"ویان تاریخ" س-عار» سیز آل مجر بگراری مار بردی)

> شیر همکاره آبادی (\*\*نگیایی حقیق" شن ساده مطبوعه ۱۳۹۰ جبری) آن عالب و فادی تنگیم دوران مطالع شن ظام آل یاسی در لقم و زبان فادی چای و چر

ور هم و زبان قاری نای و بر ور نثر به منبه اقادات کیس برداشته رشت ازین مراب قائی

یارب برسائش بفردوی برین دنیا ست سد بدیده اهل خن در بری لد چه رفت آن میر مینی

در بربی کد جو رفت آن موسیل تاریخ وفات او چین گفت متیر آه اُنج عمر و حیف عالی حربی

مرزا حاتم علی تهر (۳۰ خیالات و میز، معلیوند ۱۳۹۰ اجری، ص ۱۳۹۰) شاعر رند حضور غفار لله الحد گرای آند گفت با تف یج تاریخ اے میر

کفت ہاتف کے تاریخ اے میر بخال خالب نامی آمہ = ۱۲۸۵ جری

مولوى عيدالفنور نبات (" من الأراق المارية " مطيوعه ١٨٧٥ م، ص ٢٩)

#### مردا فالب سے آخری ایام

کیوں کر نہ ہو الم دل پُر درد کو برے عالب کے فم میں کرتی ہے سب طاق باے باے

نتائج سال اوت کی مجھ کو ہوئی جو آگر پوئی خرد، دو هدید زیاضد واے دائے= ۱۲۸۵ھ

ویل عمل میر مهدی مجروت کا ده مضمون درج کیا جاتا ہے جو قالب کے انقال کے فرزا بعد مار فردری ۱۸۹۹ء کو "اکمل الاخیاز" ویلی عمل شائع ہوا تھا۔ م<sup>1234</sup>

> ' فخرِ عرقی و رهک طالب تر د \*\*\* اسدالله خان خالب تر د

نفاس ال نبات فدار ہے ، آه دورگار پانجان ہے ہر روز یا پرگیا کفانا ہے ہرم دام آم کا میں کہنا ہے ہیں کا پانشان کے معری بالڈی ہے۔ اس امائی جار کا ک جاہ قد آگائے ہے۔ کا آپ مراب اس ایک کا پاؤائی اس ایک کا اور جار جارت اس کی مائٹ مراب و دو مصدالت، اس کی طفر تر این اس کی اعراز برائی اس کی اس کو داخر توسد برود دلائل جان کہم مرابحات مرابع ہے۔ بیم آلاد توسد برود لائل جان کہم مرابعات مرابع ہے۔ بیم آلاد توسد برود لائل جان کہ اور کا نواز نی بر

ے فوں دانا ہے۔ کی جائی ہے جائی کو مجزاتا ہے۔ برخی ڈیٹری عمری واج کرچہ ہی ہے۔ برخی لائے ہی جائی معند نے بائٹ کوال ہے تو ام احس پار کرچہ ہدوا دوائی کے ماتھ علی جب واجہد کہا گئے تھا تھا تاہا کی کہتے ہے اور چھا جائی ممکاند المرام میاب انکی معمدان معرائی کی قد قد کہی اجرائیا تائی کار سے برائی اور کہائی میں داخل واجرائی اور کہتے ہے اور مرکز فائی کار سے برائی واقع ہے۔ بلخل اور کرچی ہے اور مرکز درین زماند بهار و خزال بهم آغوش است زماند جام بدست و جنازه بر دوش است م گران خوامان خفلت مرک این رشته هم مر تارهنگذیت

واے ہم گران خوابان خفات پر کہ اس دشت عمر پر تاریخجوت سے زود سل ہے۔ اس کے مجروے پر کیا کیا طول اس ہے: ازاں سرو آمد ایس کاٹ ولاویز

کہ جا تاگرم کردہ کویت نیز اس نابود کو بودہ تھم کو تھم، واس کو چس، گلش کو گلش، خواب کو

يدارى، فلات كو دوشارى بائة جى ادراس قدر بادة فلات عدمت و لا يعمل جى كرفق كو بالل ئے تين كوچائے كيا جي اگر آسان مديد آذار ب بحلا اس سے كيا ترقي آسودكى جى اگر آسان مديد آذار ب بحلا اس سے كيا ترقي آسودكى جى كا خودكروش ير مارے -

دیکس پیٹے بھائے کیا آخت افیانی ہے۔ کس منٹی روزگار کی جہائی وکھائی ہے۔ گئل پرومیز صافی کو باؤدائی سے کرایا۔ می سیم مخدائی کو فاک میں طایا۔ جو ضرو کے بعد ملک تھی کا... ضروہ الک رقاب تھا۔ اس کا نام عمر سلے جوا۔ جو میدان سخوری

#### مردا عاتب کے آخری اہام

شال ہے۔ مائٹ کا مرکز جائے موجود وقتی سیٹے صاحب قرائل رہے۔ مضری ا فتاجے کے مصدے سے ہے آخر میں افتاق سے پہلے کھانا چا تاک فرایا۔ میں دیانے قائی سے باقتل وال اختیاج تاک کہ 10 فراد کر مائٹ کا میں مائٹ تھی اس کو میری اسٹے میں اور ایسٹے کہ فلک کے ساتھ جی اس کی خواج وہ قائل میال کو اورال جائے اس اس کی موار سے بائی در کا مائٹ کے ان اس کا بعد ان کم کی مائٹ کا کہ ان اس اسٹی کے مس کمانے خور دوان وائٹ کی مائٹ کا ان بجاڑے کی معمومی اسٹی کے بعد فائز کے حرص حاصل انتخاب الدین کو منظر موار کا دواجہ

ے اور دیدة دوات كريہ ناك اب اوضح اجمال و تفصيل

میں ہنتایا اور اس کئے معانی کو جہ خاک پھیایا۔ اس بحروج ول افکار نے بے مال سرایا عال اس کے درج اخباد کیا جاکر اس قدوہ شعر سے متاب عامن حضرت منفور سے متعنوق رصت ہونے کی شجر پاکیں اور چشم کی نم سے احکیب صرت بہا کیں۔

# قطعة تاريخ

کل مرقد استاد پ افزایا الم شی باتشہ نے جو بیٹے جوے دیکا گھے تم تاک بدان ہے اگر کھر شی تاریخ کی، جورت کے دے نہ بی ''کی مطابی ہے جو خاک میں۔ کے دے نہ بی ''کی مطابی ہے جو خاک میں۔

## حوالے اور حواثی

"/ دودے منظيفي " منطبي مجتباتی، وفئ، ۱۹۹۹، مسطق ۱۳۱۹ ، و" خطوط خاکسي" مبلد اوّل. مرتب: مهودی مجتش برشاند " وفئ کا آخری مسائس:" مرجمتا، خوابد حسن نقابی \_

الاه. الطاء من عالا. الالاه. "الخلود قال"!" من ها. الالاه. "الرود علية ا" من ال

۱۳۵۰ ایطاء می ۱۳۱۰ ۱۳۵۲ "علوط عالب" می ۱۳۱۰

\_hå

\_ra

یو وال "اردوے ملل " مروسال اور اس میں ان کا انتقال امتان (۱۸۸۳) عن موار بینا قرر بگرای عالب سے ان کی بولی ماہ و رسم تھی۔ ان کا انتقال امتان (۱۸۸۳) عن موار

### مرداعات كافرى الام

\_IFA

- Im-de

\_101

-1710

-14 th

-MA

مرزا على حالى نے تاریخ وفات كى۔ ("ويان عالى:" مراها، منتبع يمائى، تلمنو، ١٥٨٥): حجر افقال منترجة القرار كن كه روغ و المجال و الم بوا عالى

س کے ربع و الم ہوا عالی کمی چربغ سال رطت کی ''قدر نے آہ کی قضا'' عالی

"مخلوط خالب:" من ١٩٥٥. ايطًاء من ١٩٥٥.

ایطاء م100-ایطاء م100-"اددو سامطے!" می۸۔

"مكاميب خالب" ص٥٦، مرة، اقياد على خال مراقي. "اددوب عط :" ص١٦٠،

۱۹۶۵ ایشا، ۱۸۵۰ ۲۰۰۱، "مطول خالب" م ۱۳۰

۱۳۰۱ "طول قال،" سراار ۱۳۶۱ "ادورے مطلے:" من ۱۳۳۰ ۱۳۶۶ لیطان س

ر المساور الم

۱۳۶۶ - "أودو بريطية" حي ۱۳۹۵. 1825 - "مود بري " مر ۱۴۱

المامات الموادية المامات الما

یلامور جاہر کل کے لیے دیگو "قالب اور شاہان اور ہے۔" میروس " اور کا آب" میں مدر میروس قالب ایسان کی ہے۔

بازیس سمارد بر منطق به می ۱۳۰۰ بازیس سمالی تاکب می ۱۳۰۰ بازیس سمالی تاکب بازیس می ۱۳۰۰ میلید و تکلور تکلور دادد.

۱۳۶۱ - "باخار قالب" س۱۸۸ ۱۳۶۱ - "منتوش" ادامد قالب فهرهاره اله بایت فروری ۱۹۷۹ در ۱۹۷۳ مشمون فارسیم یکن افزانی

۲۸ میری کے دیان (خیج افزل) می ۱۳۹۹ء میلیود ۱۸۹۹ء میں یہ تلف انتقاف کے ساتھ میں اوسطا ہے: کل صرے والمون میں تک یا اول محرون

قا تب ادحاد ہے بیٹا ہوا گم تاک

مرزا عاتب سے آخری ایام

عالب ك لوي مواد ير الى جورة كا يكي تعد كنده بيد حيل بيليد معرع كو ال طرع بدل ويا كما بيد. كل عمل عمل عمر أو اعداد عمل بالقالم محودال

₩

\*

# عالب کا مزار بے تو تبی کا شکار

عالب في استه يم وطول كى مرد ميرى ادرب مرة تى ك بارب يى چى م

کے کس مخدے ہو فرمت کی شکایت نالب قم کو ب میری یاران والی یاد فیس

 عاد و کم یا ہے چوبی میگی ہیں جن کی قیدے کا کرنی اعداد بھی میمکرا نے فاد یا اور ذکے خورہ مسدول میں کا دوائد کے پوری کی طرح سالی کا بدائی میں دواؤر جس ہیں افاقت سے مادئی کر دیا ہے جائے ہیں۔ خوبی میں اس اور کا بھی بھارا ہے کہ دوائل میں حرح تکی کی جس سے دوائل کا کی با تقویل مدھی میں بدار اعتمال کا گھا کہ افدائ چیزہ کی کا حرود موجل ہے۔ دامل ہے دوائی کہ انتہاں کو ایک فون کے آخر

> گوا دی ہم نے ج اسلاف سے میراث پائی تھی اٹریا سے زش پر آبیاں نے ہم کو دے مارا مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آیا کی جو دیکسیں ان کو ایرب میں او دل مواج سیارا

یم نے ان لوگوں کو کئی ٹیمل پیٹوا پر پیورین ٹیمر وادب کے جارج شی کوہ تورک طرح بچنگا کے تھے۔یم نے ان کی آخری آمام گاہوں کو منتے ہوئے ویکھا ہے اور اسے تئن ول اور فود فوش بین کر پھڑکی کوئی جرے حاصل ٹیمل کرتے۔

اردہ اوب کے مرجان شاہر مردا خالب ما تکا بھر استاد دارگ اور مائٹل عراق میکم موت خاص موت کا کوئی تھی ہائٹ بھی سے ذرجی خوکم آسمان چا دیا۔ ان معراق میں حوالہ حالہ سے لیے جورے کا عالمیاد جا سے موتی کی تھرکا مجلی عام دظائ تھیں کی میل جا۔ وقتی کے باہرے میں ان سے مائزار ویٹھر معاولة کا فیستیں آزاد کے بے خوب مورے اللاہ ایس کا ''کہ جائے جائے'' کی موجود ہیں:

جب وہ صاحب کال، عالم اوان سے شور اجمام کی طرف جا، و صاحت کے فرشتوں نے پائم قدش کے چوان کا عام سایا، جس کی خواجہ شرحت حام میں کر جہاں میں کھلی اور ملک نے جلاے دوام سے آنکھوں کو طراوت بھی۔ وہ تابع مرر رکھا کیا تھ

#### عالب كا مزار ب الوقعي كا هكار

زد کھے۔

آج سے پورے ہو ے سال پہلے ووق کی تجری مرتب ایک ہاؤوں اردولواز نے کرائی تھی۔ مرتب سے بعد حواد پر قوالی کا اجتماع کھی کیا کیا تھا۔ اب اعادی بے حس سے باعث قبر کی حالت ایک ناکلتہ یہ ہے کہ میان کرتے شرم آئی ہے۔

موسی اور ووق کے بعد عالب کا انتقال فروری ۱۸۱۹ء میں ہوا۔ ان کے

شاكرد مير عروح في تاريخ كى جولوج موارياس طرح كدوتى

رهب عملی و فحر طالب ثرو اسد الله خان غالب ثرو کل مین قم و اعدوه ش با خاهم تزون هما ترجب استاد په بینیا موا قم ناک وکسا چ کیسه قر شن تاراخ کی مجدت

ویما ہو سے مر میں عاری کی جرور اِتف نے کہا، '' کُجُ معانی ہے ہے فاک'' (۱۸۲۹هـ/۱۸۲۹هـ)

"مخون" لا جور مسلمہ ٥٩، بابت ماري ٤٠٩، شي "فسمرا كے حزار" كے متوان سے لكھا ہے:

 یا بعد عذار موابد کی گائید اس کا فوا میں سے کئی و سائے میں کا حق اللہ میں اسائے میں کہ مقافل اللہ میں اسائی مو میں اس اس میر میں اس اس میں اس اس میں ''اس پینا اللہ کے ''اللہ میں جوائی اللہ ہی ہے موابق آلے اللہ کے اللہ میں الا غیر موسئہ و اس اس کے مالی اس مالی کے مال والد ہے۔ اللہ میں کے عزار اللہ علی اللہ میں اس میر اس اس موسئہ کی الا غیر اس میں اس میں اس میں کہ میں کہ اس کے اس کی اس کے اس کے اس کہ میں اس کا میں اس کہ میں اس کہ میں اس کی می اس کے اس کی میں کہ میں اس کہ میں اس کہ میں کہ اس کہ میں کہ اس کی میں کہ اس کہ میں کا میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

الب في العالم و الريد بر المسائلة كيه في ال ب علي ال بي به المسائلة كي الشر فيروس في به بي ال بي مو طول بي به بي أو بي مو طول بي مو لي مو كان بي ما بي كم موال بي موا

اس سے ایک سال آل انھوں نے "خالب" کے عنوان سے ایک جمرت انگیز اینل شائع کی حمی رکھتے ہیں:

ارد الرئج کو جمی قدر ترقی حالب مروم کی پورنست ایونی ہے وہ شایع کی اور بزرگ سے چھی ہوئی ہوئی۔۔۔ ای عالب کا حوار اب المنگ کس جری کی حالت بھی ہے کہ اے و پیم کر گھیگ ہے ریٹے والوں کو حرب ہوئی ہے۔ چال ہے ''پیکھر'' پاکھر'' کے ایک نامہ الاواکر والرک میں نے تیک مواسطے میں کا حق

#### عَالَ كَا مِزار بِ تَوْفِي كَا عِبَار

اب مے جو میرا دیلی بیانا ہوا تو شاہ تکام الدین اولیا کے اصابعے کے باہرائیک خاص نے کھے ایک تیر دکھائی۔ مجر اس کے پاس کے جاکر کینے لگا کہ یہ قالت کی قبر ہے (آوا وی قالت جس کا یہ شعر ہے:

## غالب نام آورم، نام و نشائم میرس

۾ سائم. بم سائني

ٹوٹی ہوئی قبرجس کے سرحانے سنگ مرم پر کتبہ اور اس کی بھی وہ حالت کہ عمیاڈ ایاللہ بھی معلوم ویٹا تھا کہ دو ایک پرساتوں کے بعد یہ بھی قیر کے ساتھ مل کے بد خاک ہو رہے گا اور اس کے ساتھہ زبان اردو کا ایک سربلندعلّم سرتگوں ہو کرمٹی بیں ایبا لیے گا كداس كا نشان تك نظر ندآئے گا۔ تو كيا جھے اس امر كاحل ب كدكلام عالب ك ول وادكان ير استقال كرون؟ مؤرخ، مصفف، شاعر ، جس قوم على مول وه اس قوم كے بيش بها جوابر موت بي یہ مال ضائع نہیں کرتے بلکہ جان ہے ہی زمادہ عومز رکھتے ہیں۔ ان کی قبرین نہیں بلکہ ہیں قیت فزانوں کے ویضنے ہیں۔ ان جر كات كى كيحه قيت فيس بيدأن مول رثن بين - ان مقدس تر بتوں کو بریاد ہونے دیتا گناہ ہے ادر ممناہ کے ساتھ تقصیر جو آنے والی تعلیں مجی معاف ند کریں گی۔ میری خواہش ہے کہ ب تربت برماد ند مونے بائے۔ میری بدحما ہے کہ بدمرقد باتی رے۔ میری یہ آردو ہے کہ یہ ڈھر قائم رے۔ اس لیے ش تجوية كرتا مول كر زياده نيس أو أيك ايك بدوي كا عام چنده مو اور پھر دو تین بڑار میں ایک مضبوط میونی می عارت بنا کر مرنے والے كا زعرہ نشان قائم كيا جائے۔

ا معرب با الا حداد و الآن به الا هذا المدينة به يقول به يرقول المستوال الم

والے نے اپنی زندگی ہی ش کہدویا تھا: جوئے مرک ہم جو رسوا، جوئے کیوں شاعرتی وریا

ده رئی جذار العام ، و کیمی مواد بونا وه داره ایمی ده سرک ده است بعدمتان می کوئی قاتب تحسید یا قاتب بال چاکم کیا جائے بحرک میا سرحد پست شعد الداری ممایل علی فقط شدی جلا ویزی سمک رک قاتب ایدی تروی جادید سائل کائی مثل تحرک برای سد زیجا کیمی الدارس کردید سے نشان کو بعدالآبادی کے شدیجا کیمی الحرص الدیمی سرحد

کرتے کی عدے ہوفریت کی فکایت عالب ح کو ب میری باران واس یاد فیس "ادیب" کے اجرا کا سے برا متعمد ملک میں لاری فاق عدا کرنا ہے اور ہم تھے ہیں کہ اگر عاری کوشش سے عال کی قبر بربادی ے فاع جائے تو یہ عاری سب سے اعلیٰ خدمت ہوگی، ابنا ہم اس مینے سے عالب میوریل فلا (چدة يادگار عالب) كولت إن اورشيدائيان كلام غالب سے استدعا كرتے إن ك وہ خود بھی اس مغید تح یک میں صنبہ لیس اور اسنے احباب کو بھی اس طرف رجوع كريى يو يكو بعى ارسال جوكا، فكري ي ساتھ قبول کیا جائے گا۔ ہاں، یہ بتادینا مجی ہم اپنا فرض سیجے ہیں كد" عَالَب ميوريل قلا" عن جو رويد قرابم موكا، اس كا نے جا استعال ندكيا جائ كار"كامرية" ك قائل اليريز مسر محرعل (جوہر) فی اے تحمید افرجات تیاد کر رہے ہیں اور انھوں نے اسے افراد ش فل کولا ہے۔ کافی روپے قرائم ہونے پر ایک مستقل یادگاری روضہ تھیر کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ روپے کی فراہی کک جناب مولوی حن نظای صاحب بلاد اسلامہ کی ساحت ہے واپس آ ماکس اور روخت غالب کی تغیر آخی کی تحرانی یں ہو۔

(الْدِيثْرِ "اديب،" أكست ١٩١١م)

بیارے الل خاکر سے جوہ ہے اور ۱۳۹۰ء کی ااسے یہ الدابات کی بلوی ہے۔ منتوج خلق کی اور آکسو ہے سابق کا بدارہ راسات کے جاری کا بدار اس کی بلاء ہم جوہ بارے 1811ء میں کا ماس مالے کا دور واس کی کی اصل مالے کا مواد خاکر سے کے لیے انسان میں کا میں کے اس کا میں کے تھے تھے۔ "اسلوس"کے اس کر جری جارے کیلی واقعاتی کا کہ اس کا میں کا کیا ہے جس کی کی مواد کے اس کا کہ حالے کے اس کا کہ کا ے ایل کی گئی ہے کہ وہ اس کو کم نای کے باتھوں سے بھا کیں۔ ولی کے چھ خاص حضرات اس کے محلق کوشش فرمارے ہیں۔ الدی خواہش ہے کہ معاوین "العصر" میمی اس كارفير يل حقد لين وارين موع مشرعم على ف" مدرو" یں ایک اول شائع کی تھی اور پلک نے اس جویز کو نہایت پند کیا تھا۔ چتاں چہ ایک معقول رقم جمع بھی ہوئی تھی۔ جس کی رسد "المدد" يلى حيكى تقى- خود الم في المحا" اديب" مرحوم يل قالب يموديل فل محولا تما اور أيك عاص رقم اس سليل عن وصول مولى تھی۔ جب ہم نے "ادیب" سے قطع تعلق کیا تو وہ رقم میمی اطرین پرلی کے حوالے کردی۔ اس کے بعد ہم نے وو تین وقعہ منزع على كوتري كياكد اكر كام شروع كرف كا اداده موقويد دوي منا لیا جائے مران کی طرف سے کوئی جواب ند ملا۔ جوں کہ علیم عمد اجمل خال اور خواجد حسن نظای ایسے افراد اس تح بک بیں شريك بي البدا يبك كو المينان ركمنا جاي كدان كا عليه رائكال نہ جائے گا۔ "اویب" کے ذریع سے جو رقم فراہم ہوئی علی وہ اس کام کے لیے افرین پرلی سے ہروقت ال علق ہے۔ تیں معلوم مثر فرعلی کے جع کردہ چھے کا کیا حشر عوا۔ جو حفرات ال كارثير على عقد ليما جائيل وه اسية عطيات كيم عمد اجمل خال صاحب كے نام يروفل كے بيتے ير ادسال قرماكيں۔

"العمر" کے اس شارے نام سٹن دابلوی کا هم بعنوان "مواد عالب" درج بال عمر" اید بی چول کرانم فر انتیز ہے اس لیے چاہد بدورہ کے جاتے ہیں: بیل محمولان میرے خواجہ حسن ظائل

جن کی ہے وات اقدی وحداثیت کی مای

#### عالب كا حرار بدوخي كا شار

مضمول نگارلول ہے ایل دور وور تاک تجرح ہیں پول منے سے صدقے میں خوش عانی

درگاہ میں بے روئق فینن قدم سے ان کے

ادصاف کیا بیال ہول میرے تلم سے ان کے

ملنے کا شوق ان سے ول ش ہوا زیادہ درگاہ اول کا علی نے کیا اداوہ صحبت کا للف آیا، پایا مزاج ساوه تعریف کر رہا تھا ہر ایک بیرزادہ

ورگاہ و کھنے کو نے تاب ہو رہے تھے سمات بھی وہی برسمات ہو رہے تھے

جب سركرتے كلے، ديكما حزار عالب زیر زیس نیاں تھی قسل بہار خالب باد آریا تھا سے کو وہ افکار غالب تظرون ش محر ربا تما ع و وقار غالب

حرت برس رعى تحى روتى تحى خوش مانى اردو لد کے اور کرتی تھی نوحہ خوانی

عك حزار بالكل أوثا بوا رانا جمایا تھا آمائی تربت یہ شامیانا عابؔ کا صحیتوں کا یاد آسمیا زمانا عابؔ کی صحیتوں کا یاد آسمیا زمانا

وه لقم عارفات، مضمون عاشقانا

بر بات می ظرافت، بر شعر می اطافت پایند وشع داری، دل دادهٔ شرافت

نانب کی یاد دل ش کر پر کے آ رہی تھی 
دیا کی بے باتی آگھوں ش تھا رہی تھی 
حرب کل کل کے آٹھوں بی ہی ہی دی تھی 
در نال کل کے آٹھو بیا رہی تھی 
در نہال کی گروش فتھے معا رہی تھی

منی کا، میردا کو گھر یاد کر رہا تھا تربت کا دردہ دردہ فریاد کر رہا تھا

افتوں زعدً ہے بے امتیار کیمی جر چنے دغدی ہے ٹاپائیدار کیمی بیاتی ہے بوستاں سے فعمل بہار کیمی شخصیں نہاں ہوئی ہیں زبے مزار کیمی

ہیئے بڑم خن کی زینت، روح و روان ولی مٹ جائے اس طرح سے نام و نٹان ولی

افسوس، قبر اُس کی ٹوئی جوئی ہوئی ہوئی ہے پرسیدہ جوئی ہے، پھوئی جوئی جوئی جو دسید قلف سے باکٹل لوئی ہوئی پڑی ہے بے تمور ہے، نقر سے مجموئی ہوئی پڑی ہے شخت کو جو روی ہے، خالب کی یاد ماری شعر و خمن لیمہ پر کرتے ہیں آہ و زاری

٢٠ عَالَبَ كَ قَدَر دانوا الله قَبر كو ينا دو ثوع الموا إلا الم حكّ لحد، شا دو بيا ياد رفظال مي، هو حقّ نے ديا، دد بينا جو الك دے كا، دے كا أے نيا دد

یں ہم زبان میرے خواجہ حس نظامی دل ہے ہوئے ہیں جالب <sup>rst</sup> اس کے خلیق مامی سالمان (مدر معرفان) نے مدان خال

تھاتی بدایاتی (م۔۱۹۳۶م) نے ویان خالب کا ایک فرب صورت ایلیش مع صورت خالب ۱۹۱۵ء میں تفاق کیٹن بدایاں سے خشائع کیا ہے۔ جب انجس طوار خالب کی گفتہ صاف کا اساس معاقر آموں کے چیسے کی اوال کی جزا"ان طوار" کشوا باہت متعرب 1914ء (مراہدی) میں شائع میں کی گئی ہے۔ ویکل "موزا خالب کے موار کی مرشد" کے متوان سے کے فون نظافا عمر کیا گئی گئی۔

> عی این طرف سے ادود دیاان خال کے خاص ایر ایشان کی جیر ۱۳۰۰ بلدی ای خوردی کام کے لیے اس طریقے سے ویش کرتا ۱۳۰۰ کہ دو اتام امراب ورد و اصاحات پر عرزا خال بھی ادود اور کے محمل کی یو کو توجہ دیکا خاص ایر کی تھی ایسان سے افزار سے دیرا کسکس ادود و دیاان خالس کا خاص ایر کیشان جم جاسے خود مورات مسکس ادود و دیاان خالس کا خاص ایر کیشان جم خود مورات مسکس ادود و دیاان خالس کا خالس ایر کیشان جم خود مورات کے انسان اور شوش کیشان سے عالی

بناب سنع دادا مسهود صاحب کی گریک ہے شائق کیا کیا جہ بہ سب کائی فرادس ہو ہا کی گریک ہے ہے۔ شائق کیا کیا جہ بہ سب کائی فرادس ہے ہوا ہے گئی ہوائی و اس کے جو ایک میں معامل ہے اگریک ہی گئی ہوائی کا روزی کے جو ایک بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی ہی ہوائی ہی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہی ہوائی ہی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہی ہی ہوائی ہوائی ہی ہوائی ہوائی ہی ہوائی ہوائی ہی ہوائی ہوائی ہوائی ہی ہوائی ہوائی

یہ بات جائی ذکر ہے کہ طوار جاآپ کی مرتب وقت تا کے لیے بعد واکوں غیر ان انتقال کا بھی اسرائی میں جائے ہیں گئی ہے۔ وہ کہ اس کا بھی انتقال کا انتقال کی بھی میں استعمال کی انتقال کی ساتھ ہے۔ انتقال کا بھی بھی جائے کہ میں بھا کم مراحد مالا انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کی انتقال کی انتقال کا انتقال کی انتقال کی

ما آپ حارار دیری درگاہ کے قریب اب موٹ ( کرڈز) واقع ہے۔ حوار کے پائی بیٹی وجوب میں اگر کے کا کا سے موزا اموزیہ۔ کا حقورہ ہے – حوار کے خوب میں تھر ہے تھی ہوئی کا حاصر میں واصل خال موجوم کی والا ہے۔ پھر تھی موٹو کا ایک قصور تھی ہے جس کے دائٹ اس موجود گئیں۔ "قالب مسالگا" کا ادارہ ہے ہے کہ شکل والد کا برنا کر محقود تھیں۔"قالب مسالگا" کا ادارہ حزار حالی آب من که مطلق کا صورت انتقار کرکیا ہے جہاں تہاں کہ والدیک بیاد کر کی حل اور بدتے ہیں۔ بدل برائر مواد بیاد کر میں کہ ان حالی ہے کہ انتقار کا میں بدل کا کی گار کا حداث ہے ہیں۔ بدل کا حداث ہے کہ اگر خواہد کہ مواد کا حداث ہے کہ مواد کہ مواد کہ مواد کہ انسان کے لئے کہ اس کا مواد کہ مواد کہ انسان کے لئے کہ اس کا مواد کہ مواد کہ انسان کے لئے کہ اس کا کہ مواد کہ انسان کہ انسان کہ اس کہ اس کا کہ مواد کہ انسان کہ انسان کہ اس کہ اس کہ مواد کہ مواد کہ انسان کہ مواد کہ اس کہ مواد کہ مواد کہ مواد کہ مواد کہ مواد کہ اس کہ مواد کہ مو

# حواشي

بیوند. بیوار سی ال خاکر متحبر کی اواکار مین کاری آگی کی ادوای تحدید بیراند بیران برای است. کرتا بعد اعداد مسئول مین مصوراته اطلایا کی بیان قرائل کی الحدود مین می اگل کے لئے رسمانوں کا خوانے مین کم شاکد کلے قائل کے انتخاب میں است کا میں المسال المیان کا المیان کی المیان کا المیان کا المیان کا م مدار انتخاب کا میں کا انتخاب کی الموانی کا در مدارک المراق میں امان کا المیان کا المیان کا المیان کا المیان کا

ینات سیر بات و داوی: ادو کے معبد اورب ، شام اور محافی ہے۔ ادو کے معبد محقق اور ناقد و اندیکس بالی تم کے محلے ہیں۔



# د یوانِ غالب کی اوّلین شرح ''وثوق صراحت''

کی ایشن فرخ کلنے کا جوا او صن عرک میرگی کے مر پانصا ہید آل پارٹ یمن ایشن کے کئی اطاری ہید قائل میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میر خوات میرگی کے احداث کی در الدائم چاہزات کے حاج سے مجرح المصادی میرخ سے ایک کہار اس کے میں در ساما خادی کا مرکز کے ایک ایک بھر کے جمامال کہار اس کے مواد سامال خادی کا مرکز کے اس کا میں کہا تھا کہ اس کے ایک اس کا بھر کے جمامال میں موصوف سے کا میں کے کام کے کام کی میں اور الفازی کی اگر ہے 1841ء کے جاری کے جمامال میں میں موسوف کے اس کے 1841ء کے جاری کام کے میں میں موسوف کے مواد کا میں کہا تھا کہ 1841ء کے جاری کام کی میں موسوف کے مواد کا میں کے جاری کے مواد کے خوات کے مواد کام کی کام موسوف کے مواد کی میں موسوف کے مواد کام کی کام کی موسوف کے مواد کے مواد کے مواد کے مواد کی مواد کے مواد کی مواد کی کام کی کام کی موسوف کے مواد کی مواد کی مواد کی کام کی کا

پردفیسر عبدالقادر سرورتی نے اینے ایک مضمون "غالب کی شرحین" میں غالب

مثل کلیامت ادو مردا خالیہ - ب بے مل کابی صورت عی میو ترتم دیمل کی جیسی کر خانی جار۔ اخاراری عی اس کی دوم ہے۔ کن عاقبری "می کہ ایک با کے بار خودرد متحل کی۔ چیسے کی کام بوئل ہے۔ میسلی مواجع اماری دائے عی وجان خالیہ کا جائے۔ اماری دائے عی وجان خالیہ کی دوجہ۔ بستان بخوری که ارشاد کا ال حضرت موا صحد عبدالعلی متعامق والد (رسته الله طبیر). بابتهام وزيرعاي بسترمطيع

کے ایک عالم جید اور شام یا کمال مولوی عبداللی تھی والد کو عاصل ہے۔ کتاب دارو ونایاب ہے۔ اس کا ایک عمل نوز سالار جنگ میزدیم حیدرآباد میں وارے مطالع میں ریا تھا۔ تصینات بعد ش ورج کی جائیں گی۔

آلاً کے طالبت (زنگ روتیانی جی ہے۔ ان کے دائم پر برائر کا جام موادی کے مہمی العدادہ کی اور ان اللہ وقاع کے استے خام ہے ۔ والہ کی کئر عملی Mr. کے مرافع Mr. کا برائر (1977ء) کی موروز کی جام ہے اس کے اور کا انداز کا میں باہداتی کے اس کا کا میروز کر امراف کی ساتھ کے اور کا مواد مائر رائد سالہ کے مطابقہ کا کا کہ میران کا بھی انداز کا موروز کے انداز کے اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ ذکر کی فارد کرکن کا مدار کو کی کہنے کا مواد کا میروز کی اللہ کے اس کے اللہ کی کھیے ہی۔

ا ماه دی اعداد و این این این این عظام بین الدین این عظام بین این این و الدین این عظام بین این و این او این و ا عالم عقر بیز و با هم عقام را معدی دکی می تفتند. عرصته بست و جند سال می شود که همیه در مشاهره کدام نواب از دور دیده بودم...

مرد معرمطوم ی شود، نگر با بم گفتگو نه شده ۲۲۰

الآلی آن آلیاں کے مصفف مقد ان کی کھر کائیں ساار دیکھ کے سواری ساار دیکھ کے سوزی کھی سے بدایا میں موسول سے بدایا میں موسول کے اور جو فائل کے کئی ہے ہیں اساسی مالی اور ان اور ان کا میں میں اساسی اساسی کی موان کے معاصب خودوی کلی موان کے انکھ کہ مالی اور ان اور ان کا میں اس کا میں اس کا کی موان کے معاصب خودوی کلی موان کے انکھ کی موان کے انکھ کی موان کے انکھ کی موان کے انکھ کے انکھ کی موان کے انکھ کی موان ک اسرای خدر اساسی کی داخل اور کی مالی وائی میں کہ موان کی کا کی موان کے انکھ کی میں موان کی گئی ہیں۔ اسرای خدر اساسی کی داخل اور کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں موان کا کہ میں موان کا میں اس موان کی موان کے ا

۷ ٹین فیشن محمد خال ربھائی نے ادود میں تاریخ طبح کی: دلیال جناب والیہ مرحوم کا چہا کی تر ہے ہے، طان قصیح و بالن ہے

#### ويمان عالب كى الألين شرع

س کر بھی زباں سے امل کمال کے تاریخ کلے "زبان قسح و بلیخ ہے"

واتید نے ویون والد کا بارٹل نام "جنسان بھٹے" کما تھا۔ اس سے والد کی تاریخ وقت اور ترجی ویان کی جاریخ گٹن اسال کے اعداد نگلتے بیش ویان شم 4 قسیدے "م مرجی، ایک فسس ۱۹۳ تصاحت، ۱۹۳ ریامیات کے طاوہ فزلوں کے ۳۳۲۸ شعر جی ۔ لیک شست ندگل ہے۔

ر المسابق من من موجد المسابق المسابق

والدکا انقال ۱۳۳ برس کی عمر میں ۱۳۱۱ بجری (مطابق ۱۸۹۳) می حیدیآباد شم اواله بهت سے لوگوں نے وفات کی تاریخیس کمیں۔ قاری کے مشہور شام اور نظام دکن کے استاد نظام قادر مرجوم بھس گراتی نے قبل کی تاریخ کمی:

دیوان عالب کی الالین شرح

وفتر د خامہ را باب انداز کان شہنشاہ خال بیائی نرد سال مرکش ز ردے باتم وسست شاہ انجم کشہ کشہ وردہ

> عادم جنعہ ہوئے جب والآ حس تخی شاہر کی امیلہ مولوی عمدالحل کی قم تاریخ طاہر نے ، من اے عمدالولی سے بنت بیمس ہیں تیار مولوی عمدالحلی سے بنت بیمس ہیں تیار مولوی عمدالحل

# شرح د يوانِ غالب

یہ ویابان خانب کا ادلین شرع ہے جیا کہ سرون سے منطع ہونا ہے اس کا تاریخی ۴۴ "فرق مواحث" ہے۔ جس سے استادیجی کے اعداد باکد ہوئے ہیں۔ اس کا ایک کنو زم فبرہا سالار جنگ میرونیم چیزانا میں محفوظ ہے۔ شرع آرہ سے ۱۱۰ سال کل شائع ہونی ہے۔ سرون پر ذیل کی موارت درج ہے:

اردد دیمان خالب کی شرع، بلرز ناده د پاکیزه عدید منتیان، جس کا تاریخی عام ہے" فراق مواصطنا جس کو دیسان سخوری کے مستان کال حضرت موانا موادی مجموع موامل السااء استخاص و الآ کے تعلیمات فرایا ہے۔ اجتماع وزیم طل جمع مسلمی مالی فجو تفائل دائم حیدتا بادر کن عمیرشی مولی۔

اس كے بعد والبدكا وياچہ ہے۔ والبد والد كے بينے تھے۔ المول على نے

### دیان خاک کی اولین شرح شرح شاقع کی۔ ککھنے جس:

ظاہر ہو کہ اس فاکسار کے والد مرحم جب فقام کا لج ش لى-اے كلاس كو اردو ويوان مرزا عالب يرحات تے تو اس ك مقامات يره جن كوشرح طلب جائة تحد، ايسد مشكلات يره جن كومل كے قابل كھتے تھے، شرح اور على كلم وستے تھے۔ عاسے تے كر تطر الى كے بعد ... عالى جناب نواب عماد المكك بهادر ناظم تعلیمات... کے جناب فیش آب میں اس شرح کو پیش کریں، ليكن قضارا مرض وق سے يار جوكر اس جبان فائى سے عالم باقى کی طرف انتقال کر گئے۔ لہذا ہد امادہ بیرا ند ہوا۔ اگر جد اس شرح پر ظر ان نیس کی گئی لین تقر اول می س جر پھے لکھا ہے، نهایت نغیمت اور قابل قدر ہے۔ کیوں کد ایک فرد کامل، بخن می تخن دان، سخن فہم ادر مسلم الثبوت استاد کی تصنیف ہے۔ انتصار ك ساته دقائق كواس طرح بيان فربايا ب كمتصود قابل فوت ند ہو، لیکن فرزا کہیں خوش و تأمل سے طالب العلم کے ذہن نظیں ہو جائے۔ حضرت مرحوم کی یہ عادت تھی کہ شرح کو بلا ضرورت برگز طول فیس ویت اور فرائے تھے کہ شرح مختر و مغید ہوئی واے۔ اب جحد کو جو مرحوم کے دایان اور انٹا کے چھوائے سے فرصت لی تو اس شرح کو بھی صاف لکھ کر اور اس کا تاریخی نام "روق صراحت" (اااه) ركدكر بغرض افاده جميوايا- اميد ب که متبول خاص و عام بوگی.

ویان خالب کی بیشرح واقید نے اسپتہ والد والد کی ومیّت کے مطابق شائع ک۔ وو ''خالب'' میں تکھتے ہیں:

اي شرية وايان اردو، شام فازك خيال، صاحب كمال باند بايد

مرز اناله....منتقد افر الثارائين... حضرت موانا مونوي الخ مهرالئي المحلّى به والدوكل المدادال المولد عيدا كياد... جدّ وتبد فخ شامر المنه ساحب المعامل و المناته مولان عمدال بعد... عقد المعمل محرّت المرام مرحم بحرب ومثيب شادر منظور... يحلية على مزن الرويد بناه على مزن الرويد بناه

براعد کی سے کا دری کی ہیں: اے تھی طبع جوئی حضرت و اللہ کی وہ شرح جس کے سب اہلی عشق بدل و جاں طالب طبع کا سال کاما میں نے یہ حقوظ میں

ی کا حال العادی کے بیاضوط میں اللہ الحد ہوتی شرح کلام عالب اللہ

سمتاب میں کل ۱۹۳ صفاح بین آخری سطح نین واقید کا تکھا ہوا سال طبع ب- خزالیات کی شرح من ۱۸ میں شم ہوتی ہے۔ اشعار کی تعداد ۱۳۳۶ ہے۔ آخری شعر بیہ ہے:

اوا۔ خاص ہے خاتی ہوا ہے کئے مرا ملاہت عام ہے باران کھ وال کے لیے من ادا اور من ۱۲ انک ''فرریا تھیں اور ایس انسان ۱۲ شعر کی شرع ہے۔ اس طرح کل اضار کی قدولہ ۱۲۲۸ ہے۔ خاتیہ اللحق کے بعد کل تاریخین ہیں۔

قان والس که واش که واش فارخرج کلیج وقت وجان فاتب کا دورا ایدایش میلید. ۱۳۲۱ را ۱۳۶۲ سرایا بیکنش عربی کی کم واقعی است عن اضدار چیر... والسک خوابی وای فاتب بدی منع داد کارکد سه... اس عمد میشن اشدار کے مرت مشکل الفاق کے سمین کلیست کے ایدار بدیرا کمان اور مداح فرح جی اس کا مرتبر اس کا کی خاص میشن است کاری کار

دیمان خالب کی اولین شرح

کے طور پر والی کا شعر قائل تو تبہ ہے: کو وال خوش ہے وال سے لگائے ہوئے کو جیں کئیجہ سے اِن جول کو مکن فیست سے دور کی شعر کی تشریخ عمل قرآنی آئے سے کا حالہ دیا گیا ہے۔ جا والنس... کان رحمقا،

مرک عرف عرف میں مرسل کے انگری میں اور دورہ مین حق آئی اور باشل مٹ کیا ہے۔ باشل مٹنے کے قائل تھا۔ منظمیر اسلام نے کیسے کو بھوں سے باک کیا تھا۔

اون سے چاہے۔ اردو سیمشہور سحانی، شاعر اور ادیب مثنی فویت رائے تھر نے اپنے رسالے ''خدنگ نظر'' لکھو میں وآلہ کی شرح کا تیمرہ الفاظ والی میں کیا تھا:

اس عام کا کی گروش نظارت اور دورا عال آب گرایایی مودم سال می عدم میداد دران به حالی شده ب اس اس برای جادی را سه طلب کا گل بید به ما قالب کے روان کا محل طلب می گل کدیشرد طلب خال کرتے ہیں اورانی جادی کسک می کوئی سال بیا بیا بود حالی کرتے گئی اور اس کے تکلیات خالات کی گئیہ سمون جمهر جا کرکے میں کھی کے بیشی مادیک اس وقت کا کہ میں می گئیست ہیں برخیمی کی میشی میں کامیک

یں اور ان کے کرفیکا کہ آئم کا مہائی ہا تک ہیں۔ یہی ۔ واک کے اور کی واجائی ہی واپد کی کا دی اور کری کا جل اللہ اللہ ۔ اسازہ بھی ہے وہ دویاراؤر کی کا مطال الاور کہوا ہیں تاقاع با حالے جائے ہے۔ وہ کی ایپ کی طرح نات ہے جائے کا دار کا اور کا داری خرار ہے۔ وہ کا جہائی کا مواج سے حنہ اول میں مرتب کی اسرائی کہ واپسر کے مادات کی وظہید و دیمنگ نے اس کا میں مرتب کی کے اسرائی

واجد هم حديد آبادى حيراً بلى والد مرحوم حيدرآبادى- شاعر جديست وصاحب علم و صاحب و يوان فارى- بافتير شناسا فى دارى- دوسه بار در مشاعرهٔ عبدالله خال هیتم طاقات شده-بسیار صاحب علق وادب تطرآ مد- ۱۹۸۸

المستحدد ال

اكر پدر تواند پرتمام كند

ستنجی دیبان است الا (دوید الف ) سلح فر اقتال جدا به دراید دری بی آن سے کل میک سرال پیلد ۱۳۱۹ ایون میزی اجامه بی مثال طرف ایدا بید ۱۳ مؤسل میں سعر و اصاف کی اجامی مدد چی سه بیری و کر این میری کو کام می کانون محمل جائز میر الرائل کی اسد میر ایون کام مجال کار بیری سوس سے اسک محمد با مددون ہے۔ اس کے بعد مل سرار سال میری کار الساس کے بیری سفل محمد با مددون ہے۔ اس کے بعد مل سرار میں اس طرح میان کی گئی ہے کار کئی کور

> الاس فرادی ہے کس کی شوئی قریر کا کاندی ہے جہران ہر حکر تصویر کا افتاع ہے جارہ کل دوق اتائنا عالب چائم کو جائے ہر دیگ میں وا اور جاتا

م و چاہے ہر رعک میں واجو جاتا سیّد کھ کاٹلم حمین شیفتہ کی ''شرح والان اردو کے عالب موسوم یہ وجدان

### وہان خالب کی اولین شرح

 $\frac{\partial u}{\partial x}$  کی جری گلی می مرحد ہے: جب حرک ما امد دیاں جب حرک ما امد دیاں جری با دالہ د داید نے گئی جس سے کار بعد مراح خال جس سے کار بعد مراح خال اب مجل جس کی خری کام عالیہ دہ مالہ میں مالیہ در اس میں مالیہ در الحداد المحدد المحد

### حوالے

| الموادل مم دعد موسيد من المديم مداده ميدا باد            | ra:  |
|----------------------------------------------------------|------|
| ديين وآل                                                 | Fά   |
| ديان وآلد                                                | ra   |
| " وقوق مرامت" منوسه،                                     | ort: |
| "﴿ إِنْ مُرَاحِدٍ" مَلْ هِ هِا                           | TÁT  |
| "" نعطب تقرأ" لقسق بينده معليد اير في اسهاء              | 4A   |
| " النوادي علم وعد" على ١٠٠٠ (شيغ عدد " يكرا إدكار شيغ" ) | ΑŔ   |
|                                                          |      |

ديان والسطي في كاك، جيداً إد، 1400ء

الآل

# ناصر على سر ہندى و مرزا غالب كے متحد المضامين اشعار

مزدا خالب کا تاریخ ولادت (۱۳۱۳هه) سے۱۰۰ سال قبل نامریکی کی وفات یونکل تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فیل ش نامریکی کے محفر طالات درج کیے جا کمی:

میان شاہ ناصر طی ما اور گئے تھی۔ داور کرنا کا نام حبت کی تھا اور وہ مالّ تھی کرتے ہے۔ چام کی جانب کے مامانہ نگر ہے ہے۔ ان کی والاست والیاب میں مربوعہ کے تھیے میں ہوئی تھی۔ ترکاہ اور آپاریشن آمیری کھیلی چلے (نام م) کیا گیا ہے بچہ ووسٹ تیس و اور سیتے شے ادار ان کی جانبات ہے تو اور کا کے شور وال ہے: کر اور حسب بیری مرتا ہے کہ اور حسب بیری میں تھو بھر تو اور

ور از نسب پری ما آل مصطفیٰ ایم بید: مولوی قدرت الله کویاموی کشت بین کدموصوف "مر آمد ضحاے روزگار و

ر ساتیدہ بلغائے عامار" متھ۔ ان کی خزلیل تارکی مضاعین کے اہتبار سے سرامری اور مشتورہ بلغائے عامار" متھ۔ ان کی خزلیل تارکی مضاعین کے اہتبار سے مح سامری اور مشتوریاں تھاب الفاظ کے کاظ سے جادورگری تفکر آتی ہیں۔ ہیوہ موتاب "کلمات الشورا" نامرطی کو" آبرد سے بھومتان" کیتے ہیں اور ان کی شان میں سے رہائی تکھی ہے: در ملک مختی ہود جہاتگیر علی در مشرب وار وار علی ہے علی

در شرب ول ولی علی بیر علی با هو علی نمی رسد هو سے در افراد ک تاکم مرد در علم

نہ انسال کہ نیل کس بہ نیل میر علی ناصر علی بوے خوش خیال ، عالی ہست، دولت استنتا سے بالابال اور

ے باک مواقع رہے ۔ اواجاری کا میں کی اعلیٰ اس ایس ایس کے سازوں کے ایس اور اس کے سازوں کے سازوں کہ اس کا میں اس ا وقت بادائل کا صافح کے کے اقد یوسل اس کی باداثاء ہیم ہما ادر کیا کرتم تقط میں امراد ادر آنواب سے بیم ہو جد واٹھا کے جل اس میں کر عمر کل انجیاء ہوکر میں اس کے افراد ان ادائل ان انتقالات کی افراد کے بھارے کیا کا علام ہوئے میکل میں خاتا ہے کو لوگ اور میں انتقالات کی افراد کیا کہ خاتا ہے کول کی کا فات ہوئے کہ کما تا کا میں میں کہ مال کے انتقالات کا میں کہ مال کا میں کہ مال کے انتقالات کا میں کہ مال کا میں کا میں کہ مال کے انتقالات کا میں کہ مال کے افراد ہوئی کا کہ انتقالات کا میں کہ مال کہ میں کہ مال کا میں کہ مال کے افراد ہوئی کا کہ مال کہ میں کہ مال کہ مال کہ مال کہ مال کہ میں کہ مال کہ مال کہ مال کی مال کہ مال ک

اے ثانِ حیدی ز جینِ تو آشکار نام تو در نیرد کند کار ذرالتقار

لوب ہے تاہ کر برخوش ما الدائم کس ملعب قائدہ ایک باہم کی اسد ہے آئی ادر تک م رویت تھ انسام می روید عاصل کی ایک رویت کی دوان ہے ہا ہے ہی ہے نجائد کرکے وہ دور ارد کی دور ایک جائے ہی جائی کے دائم ہے تواقع ہے انسان کر دائم ہے تواقع ہے توال کردائے جی کرکے اون وہ ارد اکرکی وہرا اور ایک چام میل کے راد اور بھی میں امر دولی کے ایک رکھائی وہ ارد ایک اور ایک چام میل کے راد اور بھی میں وہرا دولی کا کہ مائے جائے ہی اور ایک بائے کہ اور اس میں اور اس بیرای وارائی کا کہ مائے جائے ہی ایک رائے گئے کے افراعہ دو کہ اس بیرای وارائی کا کہ مائے جائے ہی اس بیرای ہے کہا کہ ایک وہرائی وہرائی کا کہا تھی اور سے الدے رہی ہے جائے اور ان کا دائم کی اس میں کا روائی کا کردد میں آدم زاد ہول، اور میں نے کیا قصور کیا ہے۔ سرزی فروش اور راہ چنے والے جرحت دو، ہوئے اور اس طرح میال بیوی کا جھٹڑا آئن واحد میں تم ہوگیا۔

ہ ہوئے اور آن سرر ملی حضرت بوعلی قائدر کی دوئی کا دم مارنے گھے۔ آموِ کار

ا تر عمر میں ماصر ملکی حضرت بوشق متندر کی دوئی کا دم مارٹے گئے۔ آخرِ کار ۱۰ مرمضان ۱۰۰اھ کو انتقال کیا، اور حضرت نظام الدین اولیا کے مقبرے کئے پاس عی سےرو خاک کیے گئے۔ سرخوش نے تاریخ وفات کی:

دارت علی به بخت به پردا از داخت و رمزم دهر مستخی دفت دائم چول توقیش سرے مسحی بود دل کند و ز صورت کدہ متی دفت کشت "آته علی معالم مقائل پرسید گشت "آته علی معالم مسحق دفت"

۹ ۱۱۱۹۹۶) مرزا عمیاتقادر پیرل کا بے باقة تاریخ ہے جس سے ۱۹۱۸ شکلے ہیں: رنگ تاز تخلست ۲۰

ناصر کل مرہوی اور مرزا ما آپ کے کیو تخد الطنان انصار ایک آئی کا تب میں تحصل کے ہے۔ مثاق راہا صاحب محود آباد کے کئی خانے بھی کی باورق خیم نے وہاں باعراق بھی کے ساوہ دورق پاکھے ہے۔ کہ شائے بھی روان کے گئ تھی نے میروز بیسار دو وہاں مصنف کی توکی بھی کتے اور آیک ۱۹۱۸ بھی کا کمتو ہے۔ کو تھی خوال کی بیسا۔ محتوجہ۔ کو تھی خوال کی بیسا۔

دوفن با کمال شعرا کے متحد المضائین اشعار دکیر کر کھے باتن بالآن بیختری کا وہ مشمون یاد آتا ہے جو انھوں نے "سرقہ، توارد تربیز" کے متوان ہے ""منوان" میں شائٹ کمایا تھا۔ جس عمل انھوں کے خالب کے چھ اضفار معرف پر مرتے کا افزام لگایا تقا۔ اس سے بیشن لوگ نہ صرف بیاس بیگان کے خلاف ہوسکے ، بکٹر" تنوون" کے المیشر

#### ناسرعلى سريحدي وسرزا خالت يحيحه العناجين اشعار

تاجور نجیب آبادی کی مخالفت ہمی کرنے گئے۔دہ "مخون" (جلد ٣، نمبر) بابت اكتوبر ١٩١٤ وس ١٥ شي "برم مخون" شي لكي إن

"كزشته نبر من حضرت يال أكمتوى كامضمون" توارد، ترجب سرقه" كے عنوان سے شائع ہو چكا ہے۔ اس مضمون بي صاحب موصوف نے کھ عالب یر لے وے کی تقی۔ اس پر بہت سے اہل تھم جھے ے ناراض ہوگئے کہ کیوں تم نے بدمضمون شائع کیا۔ بیں نہ حضرت ماس کا اتنا نیازمند جول که اگر ده کسی کو خواه گؤاه مورد طعن بناكي لو ين أهيل واد دول، ته خالب مرحم ك خاعدان ے مجھے کی حتم کی کاوٹل کہ خدائی فوج دار بن کر ان کے بدنام كرنے كے دريے ہو جاول \_ انھول نے معقولت كے ورائے على عالب مرحم ير مجد الزام لكات تق " مخون" كى خاص یادئی سے معلق نیں ہے۔ میں نے معمون شائع کردیا۔ اب آگر کوئی صاحب اس مطمون کی تروید بیس کچھ تکھیں تو بی اے بھی شائع كرنے كو تيار مول۔ بشرطے كد متانت كے بيرائے فيل ترويدي جائيه

ویل ش ناصر علی سروندی اور مرزا عالب کے دہ اشعار ورج کے جاتے ہیں جومتحدالطاش جي \_ عالب ك اشعار ياس يكاند ك بيان كى تائيد كرح جي جس مي عالب يرس في كا الزام لكايا كما تعا-

ا۔ علی مربندی اے ز تیرت ختہ از چھم غزالاں خوابیا سيد را ال حق يداد تو رق الرابا غات فيل دريع راحت جراحه يكال وہ زفح ع ہے جس کو کہ ول کھا کیے بکد از ذکر تو گردییم جی از خیصتن چں کلیں ہر قطرة خونم ئے ال نام تو شد

F-r

#### ناصرطي سريتدي ومرزا فالآ كيه حجداليناجين اشعار

غالت

F \_r

F "

غات

غات

عات

نات

F Y

F.

ودایست خان بیداد کاوش اے مرگال ہول تكين نام شابر ، بر يم وظرة خون ميل اگر بنالت من کوه ایم زبال گردد شراره از رگ خارا چو خول روال گرود رگ عک سے فیکا وہ لیو کہ بجر نہ تھتا اے فم مجھ رے ہو یہ اگر شرار ادا صداے خندة كل طرقه شوخی دارد که از هکوفت کل شاخ پنبه در کوش است آمد اللب طوقان صداے آب ہے نعش یا جو کان میں رکھتا ہے انگی جادہ سے شب کہ از کینیت نے برق منش تاب واشت از هکست رنگ گل محن چن مهناب واشت شب کہ برق سوز ول سے زہرة ابر آب تھا شعلة جوالد بر اك حلقة كرداب الله حہ شد کہ شاہ پر افروقت شمع کافوری الله ورويش ماو تايال است زکوۃ حسن وے اے جلوۃ بنیش کہ میر آسا حماح خان درویش موں کار گدائی کا آب يول در رفن افتد ناله فيزد از جراغ صحبت با جش را باشد ثم آزار با آگ ہے بانی میں بھتے وقت اٹھتی ہے صدا ہر کوئی درباعگی میں تالے سے دوبیار ہے

### باسرطی سربندی و مرزا مالب عد حدالمناین اشدار

# حوالے

| العنيف ياالانعاء مرقد يروفيسر حطاء الرطن كأكوى | سفيذة توهموسلى بدرائن واس توهمو سال |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                | 1250 "JBB 60"                       |
|                                                | منسفيته وهواسم                      |

位 F章 F章



# عالب کے ایک معرض (ماس مگانہ چنگیزی)

صاب بلوردوں ب سرور کرو و پیشگات ممکری کیل نے سرو کہا۔ 19 کی مربر ہے! کے جی مربر یا رمنے صوبی کیل مجھوع عقد باتن کا مدین تفریکان یات بھٹے مطلق کی زعدگی گزارتے رہے۔ زعدگی سے آخری جام مرب ہ

یاتی عصومتنگ کی زعرگ گوامدت رسید نزدگ کے آخری 12 م میرے د ویسٹ کی گئر تش تش کرے گئے۔ اس کے ساتھ بیلی باید کی گئے۔ اس امام کاک اس تا خوکلود واقعے کے کہ اس سے بیٹے کا 19 اس اس 1901ء کے فائد میں کئے ہیں۔ آخری اول افلہ کے شکے کمرے کل جائے ہے تجدر کیار کرشتی کا

#### ال ك ايك معرض (وال يكاف الكوى)

سادا سان اور این بیش قیت کائیں، "آبایت وجدانی" کی تقریع کچیں جلد کی، برتن باس، الگ چگ، جو کرسیان، سب چیز آیا۔ یادوں نے سب لوٹ لیا۔ نبایت جمتی سوّوات میرے کسے ہوئے شعوم کن باتھوں شن جزس گے۔

فود پڻ کي يا حق پٽ کي کي اُن ماڻ پڻ کي کي اُن ماڻ ماڻ ماڻ م

یاس کی تصافیف نایاب ہورہی ہیں۔ اویب مرحم سے کتب خانے میں ویل کی تاثیں اور کھرستو دات میری تھرے گزرے ہیں:

ن سائل اور پیدستودات میری هنرے کرنے چی: (۱) ''منطق بیل'' نسطیح تورالطالع الکھو، ۱۹۱۴ء (۲) '' جیان مین نسطیع تول کشور لکھو، ۱۹۹۱ء (۳) '' آیات و جدانی'' مطبعد نظم مبارک علی، لاجور، ۱۹۲۲ء (۴) '' آزاز'' مطبعد کا دورس ۱۹۳۳ء

> (۵) " النيخ": قوى دارالاشاعت، لا بور، سنه تدارد (۲) " خالب شكن": ۱۹۲۳ء

" لفير ياس" كى ايتباريش سند حامد على خال بير شركا اليك مبسوط ويباجه ب-اس ك علاد ومشور شعرات كفعو بير محمد على عادف، بيارت صاحب رشيد، مرزا اون، سند

### عاب ك ايك معرض (إلى ياد جيرى)

محر كاظم جاويد وغيره كي تقريظيل موجود بين، عارف للسية بين:

رے فقیل دوست معلی فقل و کال جاہد تا برائی ہے ہو ہے۔
جہ ہراہ والا میسیم کی کا کا ایس اصد و بالدی عام طر حامر کے (ارسان محلی ماال سے کہ برائی نے کہ دیا ہے ہو۔
ا اندر مدیدہ عمین کی روفات کا ایس کا مدیدہ میسیم کی مورے آئی کے میسیم کی مورے آئی ہے ہیں ہے۔
اور اور والی فیانی کی اس کاری روفات کا بھی ہی کاری ہے۔
اس کاری کاری کاری والی فیانی کی میسیم کی اس ہے کہ اس کی کمرائی معلیم کی اور فیانی کی اجبیا ہی کی سے اس کے کہ اس کاری کمرائی مورک کی ہے اور کاری کی کے اور میسیم کاری کی کاری برائیل کی واقع کہ واقعین میرائی کاری کے میسیم کاری کی کلی جا اس دے کہ میرکال کی واقع کہ واقعیاں کی وقع کے میریکال کاری کی کہ دوستان کی واقعیاں کی وقع کہ وسیمان کی وقعیات میں کاری کاری کے اور میریکار کی کاری کاری کی کہ دوستان کی وقعیات کی دوستان کی وقعیات کی دوستان کی وقعیات کی دوستان کے دوستان کی دوستان کی دوستان کی دوستان کی دوستان کی دوستان کی دوس

ان تقریقوں کا دیگل ہے ہما کہ لکھو کے بھن ھوالے منتہ میار نے (''سیاد'' لیک ادود رمال ہی) ہی کے فالف ایک ادبی عوال قائم کیا ہے گئی داوں طریق تھویں نے لیک سطاور نے میار آئی موجداتی نمیں لیک بھی ک۔ ہیں میر و سمان سے نئے درجہ کی دواں بودکلو چیک میں ان کے فالف ایک اور چھٹھم کی گئی اور کے چھٹر میں جی

> یتام ضاده بالا و پت کلم یال دا نیست بر جاکر بست بتراک که فواندیم الاتشاد کلو یر زرخ یال ایک کنو دل کافران چچ دودخ ید ز دورخ ید یال مطلخ ید

#### عاتب ك ايك معرض (يان يقد الجرى)

یاتی ایریل ۱۹۳۰، شمالکو سے تھیم آباد کے۔ یہاں ایک مطاعرے علی مات عمرکا کو یہ قلد مثالہ ہے قلد جائب والی نے اپنے دوازا۔ اخبار "ہیم" لکھو عمل شائح کیا۔ اس کے بود منتون" لاہور کے آگست ۱۹۲۰ء بش معمولی اختلاف کے ماتھ دابادہ چپ کیا۔ مثلق ہے ہے:

کھنٹو کے فیش سے ہیں وہ وہ میرے میرے مر اِک قو استاد ایکان، وہرے والماد یوں

منظی میں باتیر تھی ہوں ہے۔ یوس کے مراتھ باتیر تھی کرنے کی خواد میں ہے ہوئی ہے۔ اس ہے ایس کے طاقی اندائی محرک ارائی عمل میں ایک اور تھیں ''چیزوں'' اور ایس کے اپنے والے ایس کے چیزوں کے اور عمل ایک اور تھیں ''چیزوں'' اور کہا ہے ہی ہے ہیں۔ ''اسٹو یوس'' کے مراش کے باتی کا بی طرح جائے ہے۔''

اثر پیدا کیا چاہوئن میں طرز دل کش سے تو انداز بیاں سیکھو افیس و تیمر و آتش سے

آگ بل كركاب عن" الديب شاعرى" عن ياس ميرايس. تيرادراتش ك

خوبیاں بیان کرتے کرتے خاکب پر تقید کرتے ہیں، فرماتے ہیں: خاکب کے بیان میں محل کمل کی مذت ہے۔ وایان مجر میں ت

### قات کے ایک معرض (ماں عالمہ بھادی)

" فقو بالن" كى اطاحت سے يكائد كو لينے كے دينے ہيں اور معاصرين ان كا قائے تك كرنے كے ان عمل" معيالاً كے الم عالى حس خان آبر، مردا كم بادى موتي، متلى تكسوى، عبدال حين طريق اور مردا فاقت جائى بيش جے۔ 1410ء شك يك نے عرف كار مل اس سات عرف عرف اس اور مردا فاقت اللہ معرف مردا كم تسنيف

1410ء میں یاس نے تاریخی نام ہے''جارع طن' فوج موش پر آپ تصیف چیک کی جو دمبر ۱۹۲۱ء میں'' ابوالمعانی مروا یاس'' کے نام سے شائع ہوئی۔ سرورق پر ہے شعر ہے:

> عراد یاتن پہ کرتے ہیں فکر کے مجدے دعاے خیر تو کیا اہل لکھو کرتے

و کا ہے ایک بار کو کیا ہی ہو گئے کامون کے کھو'' کے بدلو دورک منٹے ہی''(مصدول المبعداء کی نام آدم، فائج کشو'' کے بدلو شمر کا ایک تند''تراد فتختیا'' من ہے۔ شعل جکار فتح ہے ''م ضلاح کل المبھو ال جائی تازی وادم ''م ضلاح کل بالی و کافشات تودم

شم خدا سے گئی یا آن و ناخدا نے خودم یا آن نے ''جہائی گئی'' نیش خالب، عوزیز اور آبر کے کام کو ہدئی تھید بنایا ہے، خالب کے اس همز:

> یں اور صد بزار توا ہاے دل فراش تو اور ایک وہ فٹیدن کہ کیا کہوں

و اور ایک ا پر تخید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سیمان الله! "نشیدن کر کیا کہوں" کی آیک بی تکی۔ اردو کی کھوٹی ہوئی قسمت جہاں تک ناز کرے، بیا ہے۔ عالب پرست قدا کریان میں مند ڈال کر دیکھیں کر یہ دولی کی زبان ہے ماکس

دیواد کی۔ عالب کے بارے میں باس "برواق کی خالمن" میں مزید ہے بھی کھتے ہیں کہ: عالب کی بدواقان اور کھیل کی ہے احدادیاں دکھانے کے لیے

## عات ك ايك محرض دوري يقد عيون

یہ سنٹل کاپ جائیہ ہی دساسے یم کھائی گھی ، جو دیگر در مال کی کار میں گھل کی کے رفوری کا مال مرکب کے اجھا ہموں میں امد وہ ہے کہ کہ اج اگر ہے اجھا ہموں پیرید پیری ہے کر مسلس فواز کھر تھی آجا ہے اور بھی اللاھ دوامات کے اجاز سے ناگرے کی آجا ہے اور جو چی کھا دوامات کے احداد مداک کی و جوشوی ہے کہ ویاں کا جی احداد کی کھری ہے کہ دیاں کا جی احداد کی کھری ہے کہ دیاں کا جی احداد کی کھری ان ہے اجھا ہم لوال کھی اس کھوٹ میں کا جل کے حداد کے جو انہم میالات اور سے احدادی گھی کا انجا مان مان موجد ہے جو انہم میالات اور سے احدادی گھی کا انجا مان مان موجد ہے جو انہم میالات اور سے احدادی گھی کا انجاد

یاں کا دوراعظیم شاہ کار" آیات وبدائی" بے۔ فزانوں بر کا مجدر ۱۹۲۰ء میں الاہود میں شائع جوار دومرے اور تیمرے مشفے کے درمیان باس کی تصویر میسی ہے۔ تصویر کے اور کھا ہے:

"A man who knows himself."

اں کے بیچے ایک شعر اور اگریزی عوارت اس طرح ہے: مرایا راز ہوں شی، کیا عادًان، کون ہوں، کیا ہول مجتنا ہوں کر دیا کو سجمانا شہیں آتا

"Mirza Yas Ygana

"A Living Mind of the East." " الماك ك تعرب صفح بي والى كا هو ملى حدوف عن المايان سيد: مود يركن كيك يا حق يركن كيك

€ 34 38 2 6 05 W

کاب کے آخر علی ال کور علی باتس کے باتھ کا لکھا ہوا انتساب ورئ ب- اصوال انتساب ابتدا علی بوتا جاہے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بابشرز نے جان اوجہ

## عاب سے ایک معرض (یاں باتہ بظیری)

كرات آخرى صفح على شامل كرى شائع كيا اور معقف كى رائلنى كے بيار سوروپ مجى مار ديد انتساب كے الفاظ قابل وكر جي:

> The German Nation, The Staunch Friend of the Eastern Classics Mirza Yas Ygana 66, Shah Gunj, Lucknow

سرورت پر قرآنی آے ہے، جس کا مطهوم ہے" جلوه فرماحق ہوا، باطل حمايا"

مات كى عَالب فلكنى: ياس اين معاصرين كى"غالب برين" سے بيزار تھے۔ بقول ان ے، بدلوگ عالب کی اعدمی تظید کرے ان کو میرے آگے برحانے میں روال دوال تے۔ حقیقت میں باس عالب کو ایک اجہا اور با کمال شاعر سجھتے تیے اور ان کی شعر کوئی كے اى مد تك قائل تے جى مد تك دو اے مجمع تے۔ يه درست ے كه بعض معاملات على أعين عالب س اعتلاف تعا\_"حراغ عن" سفيده عن لكسة جن: افسوس ے كدآج كل معدوستان من عالب كے ان وجده اعداد (اے) میال کی تقلید کی جاتی ہے جو معنی و بیال کی زو سے نہایت معیوب ہیں۔ ہاں، خالب کے وہ چند اشعار جن ہیں منطق كى شوخيال، يتديده نزاكتي اور قريب أفهم كنائ يائ جات ان کی تقلد کی جائے تو بے قل اردو کی شاعری کے لیے نہایت مفید ہے۔ مر ایا فیل کیا جاتا اور یہ کام بھے آسان بھی فیل ہے۔ واضح ہو کہ خاک کے وہی جند افتعار سے خاص و عام ہوئے جن میں فاکورہ بالا خوزوں کے جوہر بائے جاتے السيا جوسادكي ونزاكت كيده ماسة يراس

ای کتاب کے سنی اس کی لیستے ہیں:

آج کل بعدمتان عل عالب پئی کی دو زمر لی بوا مال ری ب كدالى توبا الموس ب كدلكمة كي بعض معزات ك دماغ اللي سي موا الي سائي ہے كه بدلوك خودكو خوش غداق بعى محصف كلے یں، بکہ اسے غاق کے سوا دوروں کے غاق کوبتنول کھتے یں۔ جل جالا۔ لکمؤ ایے شرکے لیے ایک بدخاتی نمایت ہی نک کا باعث ہے۔

۔ یاس نے ایسے می خیالات کا اظہار اسے مرقب کردہ ماہانہ رمالے "محیفہ" اٹاوہ،مطبوعہ ۱۹۲۵ء شن بھی کیا تھا:

افسوس ب كدالل وطن كى كوتاه تظرى و غلامتى سے عيس غالب كا خالف ہوگیا ہوں، كر يراكى اى بدستى بات بے يے غالب كے بيض بيض اشعار، آج كل بركس و ناكس نے عالى كى بے ما مدح مرائى كواينا فيشن بناليا، كرش التحسين ناشاس كواينا فيشن بناتا جرم مجلتا مول ..

یات نے اپنے معاصرین کی عالب بری کے تاعمر میں"عالب حمل" کے نام سے ایک کاب ہمی تھی جو ١٩٣٥ء على شائع موئی تھی۔ ویل على چد اقتامات درج کے جاتے ہیں:

(الف) بفض وعدادت كى قربان كاه ير وجد معاش كو جينت يرهانا، بال يجل ي انتال الى آكلول عدد يكنا ادر مركزنا، عرفركا مرمايد أيك اجما خاصد كت فاند ب روزگارى ك باتول عك آكر كوزيول ك مول لا ويا- الى خميري كا باقول النا مورد الزام عالب يع خوفران، بيد ك بندے، طعم کے جوے، اگر یول کے پرتار و بھی خوار کا کام فیل ے۔ ("عالب حكن"، صاا)

# عات ك اليد معرض وإن عالة جارى

(ب) کتی شرع اگ بات ب که قالب نے جار دن کی بادشاہ کے نک کا پاس مد کیا۔ تحت التح علی انگریزوں کے وقادان نکٹ خوار تھیدہ گزار میں کے (سفیما)

سید و دو گرد می توان اس عراسا کهان کارش می توان وال می توان او دور توان از دور توان و دور توان و دور توان و دور توان و دور ترک برد در سک برد می توان می توان

) قالب کے کمالات فن کا معرّف بیوں، گر ای مد تک، بیشی کی برا خیر اجازت دیتا ہے۔ میں قالب کو اپنی آگھوں سے دیکتا ہوں، پرائی آگھوں سے گئی۔ (اس)

(د) حاتِ کا فری مدون ہیں۔ چی جاتِ بہتوں نے امام ہوا مادی ہاتی۔ مارائ میں تھر کرنے جاتی کو رہے ہوئے میں سے برخی سے برخی اسے ہوں محکد تھی کہا ہوں کہ اسرائی بدو احراب مادی میں۔ ((700) یاس اور کہتر کے بدوسانے حاصل چیس کو ان کی برخیار خاصل چیس کو انہا کی برخیار خاصل اعداس کو بیتے مائے کے واقعاتی کے

دیا کو للہ سی بڑھائے والے ویل میں "عالب حلی" ہے چہ رہامیاں دردنا کی جاتی ہیں۔ ممثل رہائی میں دور ں پردگوں کی حرک چڑ ہے کہ بین دور ان اعاضری اور موادا کا کے

#### عات ك الكرموش (ال عاتر جلوى)

متیت مند ٹنام تھے۔ ج تے معرِن عمل یا آب اپنے کو قالب سے اُختل کھنے ہیں: دوفوں وابائے ہیں گئی کے طالب مالد ایک رسرگر حال مال ہوں تال

بان ایک ہے کو بدا بدا ہیں قالب ندمب میں، شاہری میں، قومیت میں غالب میں بیگانہ اور ایگانہ غالب

شخرادے پڑے فرگیوں کے بالے مرزا کے گلے میں موتیوں کے بالے واللہ کربیان میں متھ ڈال کے دکیے عالم کو وال یرمت کیتے والے

یکتر چگیزی نے جس" مالی کا کو پر پیشر مسود میں رضوی اوب کو بھیا تھا تو اوپ نے بھی من ما میاں پیند کھی قربائی تھی۔ بھائے نے ، جو اس و با ان میں میدا کا دعمی من وجزار تھے، اوپ کے نام ایک طویل کلوپ 10 وکیر 1977ء کو کلیا تھا، ولی ممی اس کا ایشائی حضہ درج کم ما تاتا ہے:

ا ہے فائد ہی رک آئی ہی دیاجاں (دق تحق عی عاتب ہے اس کے در کا جائی 5 ہم جائی 1 ہم حافظ کے اپنے 5 ہم حافظ کا ہم حافظ کی انداز بھی انداز بھی ایک مل انداز بھی ایک مل انداز بھی ایک مل انداز بھی ایک مل انداز بھی ایک ہم سیار میں انداز ہم انداز ہم حافظ کی کے اس کا ملک ہم حافظ کی انداز ہم حاف

# عاتب ك ايك موش (يار عات الجول)

32315

خود پڑتی کچھ یا 'فل پڑتی کچھے آہ کس دن کے لیے نافل پڑتی کچھے کُس کون کافر ہے؟ ٹیس فو آن قالب پرستوں پر ا عاص و علی میٹن شاک کے حرص کر در دا

عات یا بھی ان کا فرص ان مات ہے جس می و قرق عات ہے جس می و قرق بھی کرات کا میں اور الدین عالم سے مام کی رہ کا ہے رکتے ہیں۔ کا چاہدہ کو باقدہ کی واقعہ میں امام میں ان الدین چی ہی جس کے اللہ وکیا گیا ہے اس کے اختدار کے دوران کا لملے ہی ہم و میں کے گرفتوں کے طوائل عملی کا دائے جس ان اور میاں بات ہے ہے کہ ادوران میں کرے کے مواد انگر ہے والے میں ان میں میں میان کی معال کی تھی کے کے مواد انگر ہے والے مال میں کیا

ی تروی می این این این می این این این این این ای بیران می می میرای رسان می و می این کام این می نیست بند سرید "میزان اداره بایداد" میران می می می این می و می این می میرای این می میرای این می میرای این می این می این می این می این می این می این میران می می این می میران می می می این می این

> گزشته نبر می حضرحه پیش گفتندی کا معلمین "آوارد بزید، مرتبا" کرانوان هاشگا به بوچا سید آن معلمین نامی معامید موصوف نے ماران بدو کر کی گل آل کی اس کر بہین سال خل ایک میں ماران بدو کو کر کی س کر نے بیشنون شائل کیا۔ میں مدور ملس بنا کی آئی میں آئیس داد دوران، شامی اور مال کی شاختان سے

#### عالب ك الكرموش (ال عالم على

کے کو آم کی کافراک دخائی فرد دار من کر ان کا چیام کرنے کے حدیدہ جائی ۔ آئیں کے متواجہ میں جائیہ حزم ہی کہ ادارہ کا نے جے ۔ سونون کی مناس بائی کے معلق کئیں ہے۔ میں نے محمون مناح کردیا ہے ، آئر کوئی معاجب اس معمون کی آدر یہ میں کہائیس آج میں اے کی شائخ کرتے کہ جو ادمان، جرمے کی متاحد کے دولائے میں آدوی

'''نون'' بارے کا ۱۹۱۸ء عمل باآس کا ایک اور مغمون''آہن رہائٹر ہوا۔ اس عمل'' معمالاً موائٹ پر جنوا کا زیرسے تکانسوں کا کی گئی۔ اس کے بعد '''نون'' بازے جوان کم اداور عمل ایک طوال مشمون'''آہن رہائٹ کے مواق سے آزودہ میں ایک کے کوئن عام ہے طائع اعداس کے طوائح میں سالم علی انسان سے اسکان معمون آپ کے طوائد سے اسکان معمون پاکس کے کا کام انسان کا میں جسے ہیں تھا ہے اسکا

المنامية ("مساية للحق على المساية المنامية ("ميا" برست) عاسا "كل برائد الدولية إلى على المساية المسا

## عات ك ايك معرض وين عات يجري

جب خالب کے خلاف یاس کی تالات کا سال دور طور سے اسٹنٹ لگا تو انھوں نے معرک کا ایک اور مشمون کلما جز ''مؤن' لاہوں، باہت جول ۱۹۱۸ء عمل ''میرزا خالب اور عمل'' کے عنوان سے معلق ۲۹ تا ۵۴ شاگل ہوا۔ مشمون مذید اور نادر

ے، اس لیے ویل عل مین وعن درج کیا جاتا ہے: مرزا غالب مغفور ك معلق عن مضامين مير حقم سے نظ ين وہ محدوثان کے اکثر بزرگواروں کی برجی خاطر کا باعث مخبرے۔ اکثر حضرات کی طرف سے یہ پرہی حق بعانب ہے۔ خصوصًا جناب نواب سعيد احمد فان صاحب طالب، نواب شحاعً الدين احمد خان صاحب تابال اور نواب سراج الدين احمد خال صاحب سائل، جنیں مرزا خات مغور کے ساتھ سلسلة قرابت كا شرف عاصل ے، محر ان بزرگواروں کی شرافت و تہذیب حم كمائے كے قابل ب كر بادجود اس برجى خاطر كے جھے اس طرح مطنع بن جوتهذيب وشرافت كالتعنا بر جحي نواب سعيد احد فان صاحب طالب كي خدمت من شرف ناز عاصل نين ے۔ یں اس سال ایک ضرورت ہے دبلی کیا تھا، معلوم ہوا کہ حعرت طالب أن ولول ولى ش تحريف ندر كم تحد إلى وجد ے شراشف حضوری حاصل نہ کرسکا۔ نواب شحاع الدین خال ماحہ تاآن ہے بارسال علی گڑھ کالج کے مشاعرے عمل فقا شاسائی ی موکی تھی۔ بات دیت کی نوبت نہ آئی۔ یس نے سا تھا کہ حضرت تابال نہایت بدمزاج اور منے کے کڑے ہیں۔ اس بات نے مجھے اور بھی آبادہ کیا کہ عل جناب کی ضمت عل . حاضر ہوں۔ جنال جہ ایک دن وردولت بر حاضر ہوا۔ بہت دی می محبت ری اور پکر دوسرے وان ان حضرت تابال نے محص

#### عالب ك اليد معزض (وال عالمة والجري)

اسين وسترخوان يربهي بلايا اور بعد طعام كل مصف تك شعر وحن كا سلسله جاری رہا۔ جناب گرائی حیدرآبادی بھی تشریف رکھتے تھے، كر يل نے حرب تان بن برائي كے آثار كھ بحى نہ بائے۔ اٹاے کفتلو میں مرزا عالب کا ذکر آھیا تو بس اتنا فرماما کہ بھی تم تو عال کے مخالف ہو۔ میں نے عرض کی کہ حضرت میں برگز غالب کا خالف خیس ہوں بنتا لوگوں نے مشہور کر رکھا ے یا بجاے خود سجھ لیا ہے۔ مگر بال ، اس مخالف ظاہری کے (جو میری طرف ہے ظہور جس آئی) کچھ اسے اساب ناگز ہر ہیں جن کی اطلاع برطخس کوئیں ہے، خاص خاص لوگ واقف ہیں۔ وہ سب اسباب یں نے عان کے قو صرت تایاں اس بعد کو سمح اور خاموش ہورے۔ حضرت سال بھی اس میدے آگاہ میں اور مکری مولانا رعب قرایش انصاری اور مکری جناب مولوی سید محد احمد بیخود موبانی مجی آگاہ ہیں۔ یہ دونوں معرات مؤخرالد کر مرے سے دوست اور بی خواہ بین اور حد درمے غالب کے فدائی ہیں۔ غالب کے معلق میری خامہ فرسائوں سے آزردہ بھی بوے، گر چوں کہ مدحعرات اس قساد کے سیب اولیں سے ماہر این، اس ویہ سے میری مجوریوں کا اندازہ کرکے خاموش ہو رے۔ مولانا رعب اور حضرت بیتود موبانی کے ساتھ ان کے مرے تعلقات برہمی جھے قالب مغفور کے خلاف خامہ فرسائی كى چوشرورت دائى بوئى وولكونوكى أيك ناابل جماعت ("معار مارنی کی مطل اشتمال انجیزی تھی۔ اس جماعت کے اراکین خاص متی، عرب و الآب میں جن کے ول خراش بذیانات اک گراموفون کے ذریعے سے بہت دنوں تک میرے ول کو توباتے

### عاب سے ایک معرض (وال عالم جماری)

رے۔ بد گراموفون معیار مرحم کا اڈیٹر ہے جس کے واسلے سے ناقال برداشت صدائي ميرے كانوں تك پيني رى جي، جس في خدات من ميرانيس اعلى الله مقامهٔ اور خواجه آتش عليه الرحمة كى شان يش كلمات نازيا كبدكر ميرا كليا يكا ويا- يس اس ورس كاه كا تعليم يافت بول جهال سب مير انيس، مير تقي مير ادر خواد آلق كا كلمه يدع ين مير ول بن ان بدر كوارول كي جوعظمت قائم ہے وہ منائے نہیں مث علی۔ فال کی نبت میرے جو خالات الى وه الى - الى كى ضرورت نديقى كداسة مانى السم كو عالم شهود مين لا كر خواه تؤاه بعي براي يهيلاني جاتي، كر بعض کوتاہ اندیثان لکھؤ کی سفیمانہ روش نے جھے مجبور کیا کہ میں اس ول آزاری کا انتقام لوں۔ انتقام اگرچہ واخل انساف ہے کر وحثانه انساف ب- معاريارأن كي اشتال أكريون في مح آفرکار اس ناگوار خدمت ير آباده كيا- غالب مغفوركي نسبت جو م کے اس نے لکھا وہ ایک ناگوار فرض تھا جو مقای ضرورتوں کو وش تظرر كوكر طوعًا وكرمًا إذا كما عمل إس مسار بارثي كي حيثم تمائي سے سوا اور سمی کی ول آزاری مقصود نہتی۔ تمریک ے اکثر الل خن پراس کا زُرا اثر پڑا اور پڑنا جائے تھا۔ چنال جد اکثر معزات ئے میری مخالفت بیں مضایین شائع کیے، تکر بیں نے کمی کا جواب ند دیا، کیول که جرا زوے فن معیاریارٹی کے سوا اور سمی طرف تنا ہی نہیں۔ جو لوگ مجھے خات کی شامری کا ہمہ تن محر محت بن، المي افتيار ب، كر ورحيقت ايانين ب، بكديد كول كا كرمتى وعزيز و فاقب وفيرهم سے (جنسي كليد خالب كا یوا وعوی ہے مکر سراسرفلد) میں غالب کا زیادہ مرجبہ شاس

### عاب ك ايك معرض (يال عالمة جمادي)

ہوں۔ ان لوگوں نے ایمی عالب کو پھانا می نہیں۔ عالب کے ساتھ میری یہ خافعہ کا بری ان اوگوں کی تحسین ناشاس ہے کہیں بہتر ہے ادر میری مدمرت، شای بمقابلہ أن لوگوں كے، جو دراصل عالب كى مرجه شاى كے الل إن، ناقص و ناتمام ہے۔ "مخون" میں میں نے ایک مضمون "مرق، توارد، ترجہ" کے عوان ے شائع كرايا تھا، جس بى غالب كے چدا شعار معروف يرسرق كا الزام لكاياكيا تها ادريه الزامب جا ندتها ادر بعض اشعار برترت کا تھم لگا کر واد انساف دی تھی کہ جمال ترجہ بن اے وال شاعر متن حسین ہے۔ بیمضمون اہل نظر کے مزد یک تال قدر اور بعنى على التحقيق عابت ووا يحر الموس ب، جناب الوكت الما في الم المحد على على على الله معمون كا جواب تو ندویا محل ول فتكن الفاظ سے ياد كيا۔ سى وشيعه كا جمكرا ادر باغ فدک کا ذکر چیزویا۔ میرائیس اور دیم کے مراثی کو نادل ادر افسانوں کا مترادف ممبرایا ادر آتش و ناتح و اسر کی نبست ب تحرے فرایا کہ یہ لوگ فاری سے بھی بالکل نے بیرہ تھے۔ طالان کہ یہ امر ایا تی ہے بھے کوئی دن کو رات کید دے۔ جناب شوکت کی فدہی چیز تھاڑ ہے لکھنو جی ایک پریسی می پیل متی اور اکثر معزات نے اس لب و کچے عل جواب ویتا جا اور مرے بعض ستی الديب احباب نے بھی جواب لکستا طایا محریش نے سب کے جوش کو ششا کیا، کوں کہ عمل جناب مددح کو اپنا بزرگ جانا مول ۔ ان کے فرزم رشد جناب عدت مرفی سے - いっていっと

مرزا عَالَب ك صعلق مير ، مضافين سے جو يرجي يعيلى ب اس

#### عاتب ك ليك معرض (يان يات يجيري)

کے دو اساب ہو کتے ہیں۔ ایک تو بانتمارنٹس مشموں، یعنی احراض مح ين يا غلد، وومرت باعتبار لب ولبير سو إلى ش فك فيل كديس في عالب ك فقد أحي اشعار ير اعتراضات وارد کے بیں جن میں فی الحقیقت خامیاں یائی جاتی ہیں، جن ے کوئی صاحب فن الکارفیں کرسکا۔ غالب کے ان اشعار بر میں نے کوئی احتراض تیں کیا جو أردو كے ليے سرماية عاز جل\_ ان اعتراضات واقعی ير يكرنا اصول فن كى خالفت كرنا بدر بال، جي ر ہے الزام ضرور عائد ہوتا ہے کہ ایسے خت لب و کیج میں اعتراض كرنا أو ع اوب تعاديد فكايت ميرك مر أتحول بر، محركيا كرول، لكمو كے چد نافهول نے ميرائيس و خوايد آلق ك معالم ين اس قدر ميرا دل وكهاما كه مجمع بحى وي لب ولهد اعتبار كرنا يزار به ناهاقيت الديش برسجه في كه بهاري سوا اور كى كے ياس الفاظ خت كا وفيره موجود عى فيس، آخر يس بعى منے میں زبان رکھا تھا۔ میں نہایت اوب سے اتنا اور عرض کروں کا کہ عالی مغور کی نبت جو الفاظ تخت میرے تم سے نظے یں وہ ایے ول وکھاتے والے تیں اس وسے باغ فدک کا ذکر یا میرائیس و دیر کے مراثی کو ناولوں یا افسانوں سے تثبیہ دینا، مر اس رہی یں نے جناب دوکت کی تحریر کا جواب لکستا یا تصوانا مناسب تيس جانار

ظامہ یہ جہ کہ بی نے خاکب مظور پر جو کیو کھا تھا، وہ محض مقامی خرروالی سے مجیور ہوکر کھا، جس سے محض لکھو کے چھ بانمہوں کی چشم نمائی مقسور تھی۔ اس مجمئے کو کشو اور دلی کی خالمبور موریند پر محمول کرنا فلا تھی ہے۔ یہ بجث مثنی و مزتج و

# عاب ك ايك معرض (يال يات اللوي)

ا قب وفیرہم کی چشم نمائی کے لیے چیئری گی تھی اور آج ختم اوگئے۔ (مردایاس ادلکھو)

 $\sum_{i=1}^{n} \int_{Y_i} \int_{Y_i}$ 

ہے کاب مرتب کرکے یاں کو لینے کے دینے پڑے اور ادبی صلتوں عمل ان کی شہرت جمروح مولگی۔

ال وقت برے پال اورد کا ایک نادرالوجود رسالہ "طور" اوٹرر، بابت فروری ۱۹۲۹ء ہے۔ اس کی ایسے کا اعازہ ذیل کے اشتیار سے بوسکل ہے جو سنی ۱۹۹۸ شن درج ہے:

> "ملور" كا "لما نونمر" نهايت آب و تاب سے ماه ماري ميل شائع ووك علام اتبال في عبد عبدالقادر مولانا سيد سليمان ، يروفيسرمحود

# عالب ك المد معرض (وال عالمة عادل)

شرافی، موانا ظهر ملی خان، موانا روتی، حضرت مزیر تعریف منی تکتوری، مقدر تکتوری، جوش شخ آبادی، قالی بدایونی، امتر گویلوی، وحشت تکتوری کے طلاوہ اور بہت سے نام قراد یا و شعرا کے تازہ ترین اونی شاہ کار زیندیہ ملور بیوں گے۔

ری می و در میں موادیہ ہے۔ ''موان کے زیر نظر ظریہ علی حامد حمین روبادی کا ایک معمون '' مردا قالب مرحم او مردا یکانڈ' (معنی ۱۳ ۱۳ ۱۸) چها ہے۔ معمون معلومات افزا ہے، ایل لیے ویل میں درج کیا جاتا ہے:

# مرزا عالب مرعوم اور مرزا يكانه

احت وطن کا شار ان شریفانہ جذبات میں ہے جن کو ہر بھلا آدی قدر کی گاہ سے دیکتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ترک وطن کے ہوئے پھیں گزر سکی، آج مجی لوگ اسے نام کے ساتھ شرازی، شرانی، شروانی، قدهاری، بخاری وغیره للصة بین اور اس بر فخر كرت بن، حمر بصداق علم عواردان شود اسال سندى شوخ ایک صاحب، جوکل تک مرزا یاس عقیم آبادی تھ، آج مرزا بگانہ السنوى مو كت ين اور"حت وطن" كاكيا ذكر، وطن كانست = اس درسے بیزاری کہ اس تحقیق کو بھی دھانا بنا دیا جوعقیم آباد کی لبت ےمشور تھا۔ بانا کرآپ نےعظیم آباد کی سکونت ترک كرك اب بالاستقلال لكسؤ كوعزت بخشى ب، ليكن عظيم آباد ك بھی کھے حوق تے اور آپ کی جگہ اگر کوئی دومرا بوتا تر وہ مجھی تظیم آباد کی لبست فراموش فیس کرسکنا تھا، لیکن جب کسی متصد خاص برنظر ہو تو اس کے حصول کے لیے ہر ایمی ی ایمی بات ے زوردانی کی جاسکتی ہے۔ چنال بداور مقاصد جو یکد بھی ہول

#### عات كے الك معترض (من عاتب علاد))

ایک متعد و بحد واخ ہے، یعنی تکسنوی کہلاکر آپ اپنے الل نہاں ہوئے کا صور پھوکتا چاہتے تھے اور اس طرح زیردی اہل نہاں میں گئے۔ لیکن بیدمتن کاری اس نواح میں تو بٹل ٹیس محق۔ اس کے بقول خود:

اے تو سدھارے تا بیارے صاحب

بنباب پر جھائے۔ رسالہ 'طور'' ماء جنوری ۱۹۲۹ء میں مرزا خالب کے اس شعر پر کر: فتش فریادی ہے کس کی شوقی تحر ر کا

کاندی ہے وہ اس ہر میکر تصویر کا مرزا الآنے کا تقید شائع ہوئی ہے اور طرز تحریر اس قدر بازاری اور مرزا قاآب پر اس ندی طرح کے دے کی گئ ہے کہ مجبرزا المیل

مردا قالب پر اس ندی طرح کے دے کی گئی ہے کہ مجبودا الخیرط صاحب "طور" کو آنکدہ کے لیے ذاتیات سے 12 کا رہنے کی ہائٹ کرنا پڑی ہے۔

یں ایک طرحت و کی میا بستاک لااہ حد کے مراکل میں مراکل میں مروز بیالات میں ان و بیا چیل کا با پر پیکل از ان با با با بہ سیور کی تھی ہے۔

خالی میں انتخار میں ان کی رہ ضربیتین کی جد نے بایدی 
میں میں ان کی تحق ان کی ان کی رہ نے بایدی 
میرون کی بیان کا کر ان ہم ان کی ان کی بیان کی ان کی ان کی بیان کی بیان کی بیان کی ان کی بیان میں ان کی بیان جائے ہے کہا کہ بیان کی بیان میں کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان

#### عات ك الكرموش (وي عاقد الجوي)

مرزا نگانه کو حاصل ہوئی۔

نے اور کی بھاڈا پھوڑ ویا کہ یادھ سے کرتھیے علی کئیں سے مرڈا پھٹو کے خاکرے کی خودستے تھی گی۔ جائم نجائے بھاگی سے موڑا چھت کی میران اور کی واگ اللہ آئیا کیا تھا کہ اللہ ان کا مثل سے موڑا چھتے۔ معاصرے عمل است اسے استعمال سے مستقبل مرزا ایگ ہے۔ ہیں میدال مرکا ہے قال مشاوے سے ایس مرزز دامائی آئے۔ تھیں مشاورے عمل میں لوکوس کے مرکے چھتے اور کچھ تھیڑ

أبك مضمون "قوس قورح"؛ عين بعنوان "حقيقي شاعري اور مرزا باس نگانہ کا حقہ" کالح کے کمی طالب علم قریثاوری کے نام سے شائع ہوا تھا، جس میں یہ تابت کرنے کی کوشش کی گئے تھی کہ حقیق شاعر مرزا لكات بن اور بس، تعليم بافته طق عن موجوده شعرا عن سر اقال اور شعراب مامنی قریب شی مرزا غالب کو جو عام متلولت ماصل ے، ووقتاع مال نیں، لین اس تقید میں مرزا نگانہ کا موازد سر اقبال اور عالب ے بھی کیا کیا تھا اور فنیات مرزا لگانہ ہی کی دکھائی گئی تھی۔ ای طرح ایک شعر نظیری کا ہمی موازئے میں لا کر تظیری ہے بھی نمبر بدما دیا گیا۔ بیمشمون بھی كوقر صاحب كے نام ہے تھا، يكن طرز تور ہے اس ميں بحي كى يافت كاركا بالقد معلوم مونا تقاد وه بحى يشاورى نيس، بلك يوني كركمي فض كا\_ مدس اي لے عواشت كما حماك وكال دارى ك طريق بين اور كمائے كمائے كا بر فض كو فق ماصل ع آح دوفی توکی طرح کا کھاکیں (اور آخرالڈ کرمشمون بھی اس متعد کی طرف بہت واضح اشارات کے کے تھے، لینی "جس طرح بيلے على كال كم ناى كى حالت عى كور مح ، مردا يات

#### عَالَ كَ الك معرّض (بال عاقد وتكوري)

یکات گفت کے بیات دردالا اور دیگر المی آئم کے ساتھ، جد ایس کات مجدود چین ایک مدم آقتی نہ مونا چاہے اور المیل ملک کو چاہے کہ دائے و صے اور میں منظم جرطمرت سے ان کی غدمت کر این کیمن اب معالمہ حد سے بچھ کیا ہے اور سے ڈاٹائی برداشت ہے کہ ان مطالبہ اما آذہ کی دیمس مثانی جا دی جی جو

رواشت ہے کہ ان مطابیراسا مذہ کی روشی سٹانی جا رہی ہیں جو اِس ونیا ہے گزر چکے ہیں۔ مردا ایکانہ نے ایک شعر کی تختید میں اپورے چھر سنچے سیاہ کیے ہیں

اورمولانا لقم خباخیائی کی راے کا بھی حوالہ ویا ہے۔ موسوف کی راے اس شعرکی بارٹ بیتھی کہ: اس فیعرش مصنف کی فرض بیتھی کرٹنٹی فریاوی ہستی

ہے اشار ہوگا اور بیکن سیب ہے کا اندی دی این ہوئے

2 شعر میں معنی ہے احتیاری کا کھڑائی و یہ میانی کی بیران کر ا کا اندی میں میں ہے احتیاری کا کھڑائی و یہ میانی کی بیان کہ استحق کائی حرام امان اور میانی میں میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کی میں بیا ہوا۔ کوئی تربید میں ہے احتیار کے مدون کے جس بیدا ہوا۔ آخر فود اس کے موند کہ وائی کے شعر ہے میں

مرا ایگذرگوئی طعر پر اگر کیو اموائی ہے قر زیادہ سے دیادہ ہوئی پر حضوصہ کی سے قریانہ اس برخی چیر مٹھے سیاہ کرنے کا مقصد بخو اس کے یک معلم نئی میں حاکما کیا جناہ قواد اوران خالج کو بما محل کا بیا جینے ہیں۔ میسی مصورت اس امیس کے بیانہ سیستے ہیں کہ ایک جانب کا ان وقت تک سلم نئی مکتاب میں سیاح سے بیانہ اپنے سے جانک آز کوئیل کو قاحل روجاسے کر ویک سرفار کا بیانہ

# عات ك ايك معزض (يار يات عليرى)

قدرخودشاس-

بھی ای اصول پر ممل ہوتا ہے۔ اس تعقید کے علاوہ آپ نے ایک ربا می شرایا ہے کہ: عالب کو بچا بنا کے مجمولاً میں نے

(محادر کی بازاریت نتایج بیال نیمی) اس بازها کا مقد می یمی معلوم بوتا ہے کہ بے جارب ناواقف وسوسے میں آجا کی کہ افودا مرزا صاحب ایسے شامر اور جید استاد بین کہ عالب جیسے

کی گرائی خاص کے بخد اور کر کا وربیہ آزادہ تیجہ کا مدادہ پیٹر کا درا ہے۔ آپ طمل کھن کی بیدے سے بیدے اصلات کے کام بر کھنے کر انوائی کہ آخرسیت سے آزادی کا ذات ہے۔ بھل تھے کر انوائی کہ اور سول نے ایڈ 'بھی آزادی اور چیزی کما کی نو جائی اس نے چراب اس نے بھی انھی کی خود کر سے کہ کی اس نے چراب کی دو شک میں انھی کی خود کر کے بھی اور کی گئی کی دو شک میں ان سے ان کے مالا ویک کی ان ویک کی گئی ان ان سے ان کے مالوں کی ان کی میں ایرے غرب کی جس سے وہ اپنی جیٹ میں شاہے تخاطب ایرے غرب کی جس سے وہ اپنی جیٹ میں شاہے تخاطب ایرے غرب کی جس سے وہ اپنی جیٹ میں شاہے تخاطب ایرے غرب کی جس سے وہ اپنی جیٹ میں شاہے تخاطب

ایک لڑکا اپنے باپ سے محد سے پر کھڑا ہو کر یے دھای کرمکا ہے کہ بش اقد عمل اپنے باپ سے مجلی بول ہوں، میکن اس نالائن کو ہے بھی نہ جوانا جائے کہ اس کا باپ سے اقد کی بندی مجل عال ہے۔ اس طرح ہم جاہے جیے بلندرجہ شام

## فالب سے ایک معرض (یاں فائد چھری)

تھیں شعر کی بابت مجی مجھے کچھ عرض کرنا ہے اور جناب لقم خاخبائی کے تحریفی اور پانے استادی کا احزام فحوظ رکھتے ہوئے التمال ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے کہ مرزا خالب مستی

#### عاب سے ایک معرض (باں عاقد عظیری)

ب المتار" كمنا عاج تے ليكن قيد قافير ، مجور بوكر "شوى تحري" نقم كر كي التقاب الفاظ ش حافظ عليه الرتمة كي طرح مرزا فالب كا يايد مى بهت بلند ب اور مرزا فالب ك ساتد يه اخت ناانسانی ہوگی، اگر کہدویا جائے کہ وہ کبنا چھ جاہتے تھے، مر قافي ے جور وركر كھ كيد كے، بلد ايك على لفظ جرتى كرديا- ميرا خيال ب كذاكر "بستى ب اعتبار" لقم بمى برسك ال عالب جيها شعريت پندشاعر اس موقع يرنظم كرنا كبى ندكوارا كرتا\_ الى لي كدروستى إ القيار" شائل موكر أيك سيدها ساده شعر موزول ضرور ہو جاتا، لیکن اس ایک لفظ "شوشی تحری" سے اور عاد معرض جو شعریت اور تنول پیدا ہوگیا ہے دو برگز پیدا ند ہوسکا۔ افسوں ہے کہ جو لفظ پورے شعر کی جان ہے، اُسی کو محرتی کا اور براے میت بتایا جاتا ہے۔ مردا یکاندالی فکایت کو جذبہ عبودیت کے منانی کھتے ہیں۔ بہ بھی انتیائی زبردتی ہے۔ مرزا عالب نے "عوثی تحری" نقم کرکے ایسے اعتراضات کا سة باب كر ديا ہے۔ اگر صاف صاف "مستى سے احتماد" كى فكايت بوتى أو شايد اليا احتراض بوسكا، ليكن مردا في "دوقى تحري" سے فتاش كى معثوقيت كى طرف اشاره كر ديا ہے۔ اب اگر کچے فکوہ و فکایت ہے تو اس کی نوعیت ووٹیل ہے جوعبد ومعود کے ورمیان جوتی ہے، بلکہ یہ عاشق ومعثوق کے درمیان کے وہ راز ونیاز میں جن ش کسی فیر کو مراضلت کا حق فیس است واوے كومزيد تغرب دين كے ليے مردا فكائد نے مردا فالب كے الك اورشعر كا حواله ديا ہے۔ يعنى: دعك الى جب إس عل عد كررى فال

140

#### عات عے ایک معزش (بار عالہ بھاری)

ہم بھی کیا ماد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

کین ہو، و ٹام کی ہے اوق رکنہ دائے جانے ہیں کہ ہے مادالار ہی ٹیل ہی آئی ہیکھیا ہے کہ حد کرنا چائی فرخردی جہ اس سے اللہ دیکٹ ہے کہ ٹی ہوا ہے نہ باوناہوں کا میں خواج میں میں میں میں میں میں ہے۔ جس میں تھی ہیں تھی ہے اس کی قاصد الدوان ہے تھی اور اس کے قسائر کی جان ہے اس کے قسائر کی میں کہ اس کا میں کہ اس کے قسائر کے میں کہ کہ کی کا کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے جہ ہے کہ اس کے خواج کی دو چھے بیا ہے اس سے دیکھیا کے کامین گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے جہ ہے کہ اس کے خواج کی دو چھے بیا ہے اس سے دیکھیا کہ سے خواج کی سے دیکھیا کہ جان کے جان کی سے دیکھیا کہ جان کے حداثی دو چھے بیا ہے کہا ہے۔

لاله ماغر کیر و زخم مست و برما نام فسق

ادر کار خصوصت کے ساتھ مکلہ وکؤریا ادر اس سے مجی گزر کر واشرائے کی خان میں تصیدہ کوئی کیں موسی طامت ہی جب کہ دومروں نے بھی بارشاہوں دورچوں اور دیگہ امرائے دربار کی شان علی تصاد کے ہیں۔ تقید میں ایک موتق پر مرزا ایکٹھ نے بیجی تحریر فربالے ہے کہ:

جس ك (مرزا ماك ك) كلام كو بعض فيرق ال

#### عات ك ايك معرض (وال يقد باليول)

ے دیوان عالمت باتسور شائع ہوا۔ حس کی قیت کو ایک مودی روپے رکی گل۔ تاہم تین موجلدیں جو میار ہوئی، ہاتھوں ہاتھ فروعت ہوگئیں، اب اوٹی حم کی جلدیں سرو روپے میں فروعت

ہودی ہیں۔ گاٹھن کوال عام چولیت کی طلعت معلم کرنا چاہیے۔ کیا جہ ہے میں ہے کہ گاڑا خالب شمار جان ہے۔ اس کے جب شک ویا میں خصور طاہر کیا کا چہا پائی رہے گا، کاما خالب آزندہ درج گا اود اس کے مراتیکن چینتی رہے گا، کیا ہے تھے خال معراز

اور اس کے ساتھیں فیفنگی رہے گی، بلکہ دیشے میں جائے گا، اس کی مانگ اور برحق جائے گی۔

پرفائد از پی آیی ہے بیان دجان کا جا چاہ 'آیا ہے دجائی' کا دروجی میاہ جات سے گل کما شان دار جانو خاد آمد جی پر گجائے بھی خاہ جری جائے ہیں۔ خاہ کی گرزادی مارس دجائے اندرائی آئی جہتا ہے دکیل کے کمان امیدا خالب دروجی دکائی آئی جہتا ہے دکیل کے کمل امیدا خالب چیر دائد جہائی تا ہے اور اقاد اللہ چیر دائد ہے اور اقاد اللہ

قبول خاطر و الطنب عن شاداد است اگر کمی کو اس ش میوب علی دکھائی دیجے بیں از چشیر آفاب را حد محمالات (حار مسین رمولوی)

-∆



2 الأولان المستقبل ا

یزین می گوری تاقی اور کا محتیده و اند اندایش هیه ۱۹۰۰ بری بیدا به شاه ۱۹۱۱ مرال کا عرفت ۱۹۱۰ بری افزار کشد: اخذای عدادی احدادی هم درساخت افزار بیدار کا دستان با فیزار ۱۹۱۱ میران های درساخت افزار اف



غالب کی ار دونثر این

دوسرےمضامین مولانا حامدحسن قادری

عا لب بلی موادانا کی دلیجی کا ایک نفوس موضوع ہے۔ بھی اس موضوع ہے مقل اس موضوع ہے متحل اس کی تقویری میں فیصل اس کی تقویری میں مقلقہ سمالا بدار احداد میں مکری ہوئی ہیں اور کی کمانی آمور در بھی ہے ہائیشن کی تشکیل ساواری اوالا دیا ایک وروز است برموادانا نائے کر زعد واکم خالد شسن قادری ہے۔ اس تقویر وارک کو

مرتب فر مادیا ہے اور بیکلی یا رکٹا فیاصورے میں شائع ہور ہی ہیں۔ بیند صفحات: ۴۰۰ ۲۶۰ ۲۴ آیک و کہا کی رویے

ا دارهٔ یا دگارغالب

۔ کراچی مقالات متاز متاز دانشورڈ اکٹر متاز صن کے مقالات کا مجموعہ مرتبہ

شان المحق حتى اردوادب مالى ادب تعليم وثلاث اورا قباليات كـ موضوع م چياليس مثالات كا مجموعه اس شي كا محاظم عل سا آنبال موادا ظفر على مال مك الشعر البهاراد ليعن دكم اكام يرخشنى شاكري شاس بين بناء متحالت ١٩٧٢ من بناء تيسته ايك مو يكاس دوسيه بناء متحالت ١٩٧٢ منه وقيت ايك مو يكاس دوسيه

> ادارهٔ یادگارغالب کراچی- ۲۳۹۰۰

عالبیات کے چند فراموش شدہ گوشے اردد کھالی حیق عمل قائم اکبر عبر میدر کا کام سیارادر مقدار دونوں ک

ا حتیار ہے مٹائی حقیقت رکھتا ہے۔ وہ گزشتہ جارہ پائیں سے جس مطرح ارود زبان و اور بے مختلف کرٹس پرواچھیں و سعد ہے ہیں اس کی مثالیم کم کم کئی ہیں۔ مثالب سے جائے ہے وہ اس کم اس کے سے دو اگر حیدوں کی دوجوں متا الاس کی تھے ہیں جو مختلف کی جمہور میں محمرے ہوئے ہیں تا حال فیر مطبور میں۔ ان کی افاوے

ھو بہت ہے دیدان میں گھر مے ہوئے ہیں ؟ عال طریح طور ہیں۔ اس کا فاقعہ کے قائم افراد کاریا کار مال کی کہا ہے اس کے دوفات کی گا کہ دوان مثالات گاڑا کارسریت کی مگار کی بھران سے استعاد سے کا دائے ہوئا ہوگا۔ اس کو افران کے چیار میں آئی میں نے جو ملکان اردال قرامات آئی متدرید قوامل دیدگران کی مسرت کی مالئوں کے جو انسان اردال قرامات آئی متدرید قوامل دیدگران کی

(۱) نوادرها لب (۲) نابایدات کیر دارمن شده کورش این دوفون مجمول می میزانده آخرها که در معاصری و معطقین خالب که بارسی میزانشد است کی مین در دولیدی می دورد که میکرد متراب میزان امید ب این دول کاتا بال خاص سے تعالیم سور که کام رکستان میزاندگی

> (1500) (1500)